





**مىھىل كىيىلىكى** سىجان بورگورىيە، ئىرپور، بازكا، بہار





**مؤلف** محمد على احمد مصباحي سب ایڈیٹراہ نامہ انشر فیہ، مبار کپور، اظم گڑھ







بمليه عول کام عوظ

نام کتاب : **جالیس احادیثِ قدسیه** مؤلّف : محمطفیل احرم صباحی

اشاعت : جولائی۱۸۰۸-۱شوال ۱۳۳۹ه

صفحات : ۸۴

قيمت : پچاس روپے (۵۰)

ناش : سهیلاکیدهی

سبحان بور کٹورید، عمر بور، بانکا بہار

### ملنےکےپتے

(۱) محمد طفیل احمد مصباحی ، ماهنامه اشرفیه ، مبارک بور ، اعظم گڑھ

(۲) مکتبه حافظ ملت، مبارک بور، أظم گڑھ

(۳) نوری کتاب گھر، نز د جامعه اشر فیہ، مبارک بور، اعظم گڑھ

(۴) كماليه بك دُنوِ، تا تاربوِر، بها كُل بوِر، بهار

نوت: کتاب حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر دابطہ کریں:

موبائل نمبر:8416960925

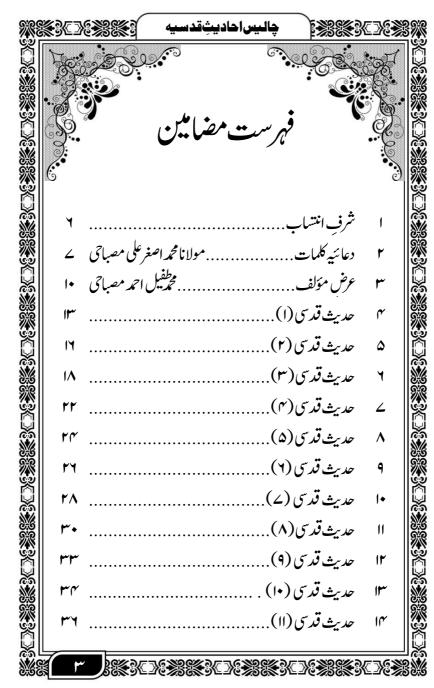

|               | چالیساحادیثِقدسیه |            |               |
|---------------|-------------------|------------|---------------|
| <u>۳</u> ۷    | (17)              | حدیث قدسی  | 10            |
| <b>※</b>      | ر (۱۳)            | حدیث قدسی  | 14   §        |
|               | (۱۳)              | حدیث قدسی  | 14            |
| <b>%</b> ~~   | (12)              | حدیث قدسی  | 17            |
| <b>%</b>    ~ | (١٦)              | حدیث قدسی  | 19            |
| Š ~∧          | (14)              | حدیث قدسی  | ۲۰ ا          |
| ۵٠            | (1A)              | حدیث قدسی  | ۲۱            |
| ရွိ al        | (19)              | حدیث قد سی | 77            |
| iii ar        | (r•)(             | حدیث قدسی  | و الم         |
| § ar          | (۲1) <sub>(</sub> | حدیث قدسی  | ا ۲۳          |
| 🎉   ۵۵        | (rr) (            | حدیث قد سی | ra            |
| <b>S</b>      | (rr) <sub>(</sub> | حدیث قدسی  | r4   §        |
| ۵۸            | (rr) <sub>(</sub> | حدیث قدسی  | ۲۷ ا          |
| **            | (ra)              | حدیث قدسی  | ۲۸ <b>ا</b> ق |
| ۳             | (۲۲)              | حدیث قدسی  | r9            |
| Yr            | (r∠) <sub>(</sub> | حدیث قدسی  | ٣٠ ا          |
| ۳۵            | (rA)              | حدیث قدسی  | ۳۱ ا          |
| รื่<br>  ฯฯ   | (r9) (            | حدیث قدسی  | ٣٢            |
| 👸   ¬∧        | ( <b>**</b> )(    | حدیث قدسی  | rr            |
|               |                   | 4 214      |               |
|               |                   |            |               |

### جاليساحاديثقدسيه











از: پیکرعلم و حکمت ، فخرالمدرسین حضرت علامه **محمداصغرعلی مصباحی دام ظله العالی** 

وائس پرنیل دارالعلوم محاہد ملت، دھام نگر شریف، شلع بھدرک،اڑیسہ

شریعت اسلامی کے چار بنیادی ماخذ میں "احادیث کریمہ" ایک اہم

ماخذ ہیں۔ یہ علوم ومعارف کا سرچشمہ بھی ہیں اور رشد وہدایت کا گنجینہ بھی۔ قرآن مقدس کو بیجھنے کے لیے احادیث کا مطالعہ ناگزیر ہے۔اس کے بغیر دین

کی تفہیم و توضیح ممکن نہیں۔ احادیث رسول ﷺ کی خدمت و ترویح میں ہمارے ائمہ کرام محدثین عظام اور فقہائے ذی احترام نے اپنی زندگی وقف کر

دی اور دین و دنیا کی بر کتوں سے مالا مال ہوئے۔ احادیث طیبہ کی ترویج و اشاعت بڑی سعادت کی بات ہے۔ خوش بخت افراد کو ہی اس کار خیر کی توفیق

ارزال ہوئی ہے۔

فنِ ّاصولِ حدیث پر نظر رکھنے والے اہل علم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ احادیث کے مختلف مدارج و مراتب ہیں۔ صحیح،حسن، ضعیف،

موضوع اور پھران میں سے ہرایک کے مختلف انواع واقسام ہیں۔

(3CD8%%3CD8%%3CD8%%3CD8%



کسی بھی حدیث پرصحت وضعف کاحکم سندکے اعتبار سے لگتاہے ،ور نہ

متن کے لحاظ سے ساری حدیثیں اقوال رسول ہڑائٹا گائٹے کی حیثیت سے مکساں ہوتی ہیں۔

ذخيرة احاديث مين حديث كي ايك مشهور قسم "حديث قدسي" بهي ہے۔ "حدیث قدسی" بڑی اعلیٰ درجے کی حدیث مانی جاتی ہے اور اپنی

عظمت و تقدس کے لحاظ سے "حدیث قدسی" کے نام سے موسوم کی جاتی

ہے ، کلام البی ہونے کی حیثیت سے حدیث قدسی گویا ایک طرح سے قرآن مقدس کے مشابہ ہے۔ کیوں کہ حدیث قدسی اس فرمان اللی کو کہتے ہیں جو

زبان رسالت مآب ہلانا گائے سے مروی ہو۔

شعب الايمان كي حديث إ:

من حفظ على أمتى أربعين حديثا من أمردينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقها والعلماء.

ترجمه: بني اكرم ﷺ نے ارشاد فرماياكه جو تخص ميرى امت تك ديني امور پرمشمل حالیس احادیث پہنچائے ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو فقہا

اور علماکے زمرے میں اٹھائے گا۔

اس حدیث کے پیش نظر ہر دور کے علماء و محدثین نے حالیس احادیث پرمشتل مجموعے (اربعین) شائع کیے اور تواب اخروی کے سخق کھہرے۔

زير نظر كتاب "حاليس احاديث قدسيه" اسى سلسلة الذهب كى ايك خوب صورت کڑی ہے، جسے عزیز القدر مولانا محمطفیل احد مصباحی زید مجد ہ نے

نہایت عرق ریزی کے ساتھ تیار کی ہے اور صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتب

#### چالیساحادیثِقدسیه



حدیث سے عقائدوا حکام اور اصلاح معاشرہ سے متعلق حالیس احادیث مبار کہ کا

مجموعہ تیار کرکے ایک قابلِ قدر خدمت انجام دی ہے۔اللہ تبارک و تعالی اپنے

حبیب ﷺ کے صدقے اس خدمت کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے۔ اور معَانہ کو بین و دنا کی بیشار پر کتاب اور سے اداریں سے الا ال فرایئے آمین

مؤلف کودین و دنیا کی بے شار بر کتوں اور سعاد توں سے مالامال فرمائے۔ آمین۔ عزیز م طفیل احمد مصباحی سلمۂ، راقم الحروف کے شاگر دہیں اور تین

سال ہمارے دارالعلوم مجاہد ملت، دھام نگرِ شریف، بھدرک اڑیسہ میں تعلیم

حاصل کر چکے ہیں۔ماشاء اللہ زمانۂ طالب علمی سے ہی نہایت محنتی واقع ہوئے ہیں۔نوجوان علمائے کرام میں اچھی صلاحیت کے مالک ہیں۔ کم عمری میں ہی

ہیں۔ تو بوان علمانے ترام کی اور کی صلاحیت کے مالک ہیں۔ ایک در جن سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں۔

ایک در جن سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ریامت الارنمید ہور ہیں کئی ریس علم عمل ہے ہوں مد

اللہ تعالی انہیں شاد و آباد رکھے اور ان کے علم وعمل اور عمر واقبال میں برکتیں عطافرمائے۔ آمین

از: محمداصغرعلی مصباحی

خادم دارالعلوم مجاہد ملت منگ مثن: سمب کے ساٹل

دھام نگر شریف، بھدرک،اڑیسہ۔



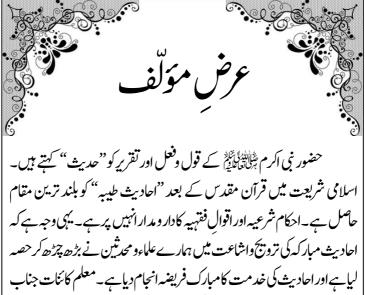

نضّر الله إمرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كماسمع. ترجمه: الله تعالى الشخص كوسر سبزوشاداب ركھ جوميري حديث سن

کریاد کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔

اسی طرح چالیس احادیث کی تروی کواشاعت کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ امام پہقی نے شعب الایمان ، جلد دوم ، ص: ۲۷۰، حدیث نمبر: ۲۲۷ا

کے تحت میہ حدیث پاک بیان کی ہے:

من حفظ على أمتى أربعين حديثا من أمردينها بعثه الله في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: وكنت له يوم

چالیس احادیثِ قدسیه

القيامة شافعا و شهيدا.

ترجمه: جومیری امت تک دینی امورپرمشمل چالیس احادیث پہنچائے،

الله تعالیٰ اسے قیامت کے دن فقہا وعلما کے زمرے میں اٹھائے گا اور ایک روایت میں پیر بھی ہے کہ: کل قیامت کے دن میں اس شخص کی شفاعت کروں

گااوراس کے لیے گواہ بن جاؤں گا۔

مندرجہ بالا فرمانِ رسالت کے مطابق ہر دور میں اہل علم نے چالیس

احادیث کامجموعہ، جسے "اربعین" بھی کہا جاتا ہے، ترتیب دے کر عوام و خواص کے سامنے پیش کیاہے۔

اسی نصلیت وبرکت کے حصول کے لیے راقم الحروف کی برسوں سے خواہش تھی کہ حالیس حدیث کاایک مجموعہ تیار کرکے شائع کیاجائے تاکہ دین و

تواہ ک کی کہ چاہ ک حدیث قالیہ جموعہ نیار نرمے سال کیا جا۔ دنیا کی سعاد توں سے فقیر بھی ہمکنار ہو سکے۔

الحمد للد! مدية خوامش بورى موئى۔ الله تعالى اسے شرفِ قبوليت عطا فرمائے اور اسے اپنے محبوب جناب محمد رسول الله ﷺ كَيْ رضاو خوشنودي

کرمانے اور اسے آپ جوب جباب مکر رسوں اللہ ہی تعاقباتی کی رضاو تو سودی کی ذریعہ بنائے۔ میں نے اس مجموعے میں خاص طور سے حیالیس "حدیث

ت قدسی" جمع کی ہے اور حسبِ ضرورت و لیافت ان حدیثوں کی توقیع و تشریح سر

ا بھی تی ہے

حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمہ نے "حدیث قدسی" کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

الحديث القدسي يرويه صدرالرواة وبدرالثقات عليه

افضل الصلوه وأكمل التحيات عن الله تعالىٰ تارة بواسطة

جبريل عليه السلام وتارة بالوحى والإلهام والمنام.

#### چالیساحادیثِقدسیه

(مقدمه الاحاديث القدسيه الأربعينه)

ترجمہ: حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جسے صدر الراوۃ، بدر

الثقات جناب محمد رسول الله ﷺ نے الله عزوجل سے بذریعهٔ جبرئیل یا

بذر بعهٔ وحی والهام وخواب روایت کی ہو۔

اس کار خیر کا ثواب علم کائنات ہٹائٹا گیا اور آپ کے جملہ آل واصحاب رضوان اس علم جہ یہ میں میں میں اور آپ کے جملہ آل واصحاب رضوان

الله عليهم اجمعين كى ارواحٍ طيبه كو پہنچائے اور اسے راقم كے حق ميں دنياو آخرت كى فلاح و بہود كا ذريعه بنائے۔ آمين بجاہ سيد المرسلين عليهم

التحية والتسليم.

### محر كمفيل احدمصباحي

خادم ماهنامه انثرفیه، مبارک بور ۲۲ رمضان المبارک ۱۳۳۹ھ ۷۷ جون ۲۰۱۸ء بروزیدھ



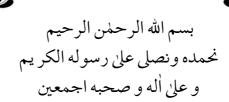

## حدیث تُدسی **آ**

حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هر يرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الله عرّ

و جلّ: يُؤْذِيْنِيُ ابْنُ أَدَمَ ، يَسُبُّ الدَّهْرَ ، وَاَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِيَّ الْأَهْرُ أَقَلِّبُ اللَّهْرُ أَقَلِّبُ اللَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَلنَّهَارَ. (١)

ترجمه: حضرت ابوہریرہ وَ اللَّهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ کَهِ اللّٰهُ کَ رسول اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ ع

(۱)- (الف):صحیح البخاري، کتاب التوحید، حدیث: ۲۹۹۷، ص:۱۸٤۹، دار الفکر، بیروت.

(ب) : صحيح مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب، حديث:

٥٧٥٦، ص: ١١٢٦، دارالفكر، بيروت

تکلیف دیتا ہے ( اور وہ اس طور پر کہ ) وہ زمانے کو گالی دیتا ہے اور اسے برا بھلا کہتا ہے۔ حالانکہ میں خود دہر (زمانہ) ہوں اور اس کے سارے معاملات

میرے قبضهٔ قدرت میں ہیں۔ میں رات اور دن کو پھیر تا ہوں اور الٹ پلٹ

تشريح: معلم كائنات جناب محدرسول الله مطلقاتيا في زبان اقدس

سے اداہونے والے اللہ رب العزت کے اس مبارک کلام (حدیث قدسی) کا تعلق ایمان اور تصحیح عقائد سے ہے۔ ایمان وعقیدہ درست رکھنے کے لیے ضروری

ہے کہ مصائب و مشکلات میں مبتلا ہونے کے وقت زمانے کو برا بھلانہ کہا جائے۔"مرضی مولی ازہمہ اولی" کے تحت صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے

ہوئے ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کاشکر اداکر ناچاہیے۔ یہ دنیاامتحان اور آزماکش

کی جگہ ہے۔ پیش آمدہ مشکلات ومصائب کواللّٰد کی طرف سے ابتلاو آز ماکش سمجھنا چاہیے مشکل گھڑی میں الٹی سیدھی گفتگواور نازیبا کلمات ہر گز ہر گززبان پرنہیں

لاناجابيك كه بيرضياع اليمان كاسبب ب-الامان والحفيظ!

یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان مجھتے ہیں مسلمان ہونا

اللّٰہ تعالیٰ اہل ایمان کوطرح طرح کی آز مائشوں میں مبتلا کرکے ان کے ایمان کاامتحان لیتا ہے۔لہذااس بات کاضرور خیال رکھنا چاہیے کہ مصیبت

اور پریشانی کے وقت حرف شکایت زبان پرنہ آنے پائے اور زمانے کوبرا بھلا

کہ کراور اللہ تعالی کی ناراضگی مول لے کر دنیاو آخرت تباہ و برباد نہ کیا جائے۔

### الفاظ حديث كي تشريح:

قوله: يوذيني ابن آدم: (ابن آدم مجھ تكليف ريتا ہے)

معاذ الله! الله رب العزت اس بات سے پاک و منزہ ہے کہ کوئی بندہ

اسے اذبت اور تکلیف پہنچائے۔اس حدیث قدسی کامفہوم ومراد اور اس کے

الفاظ کی توضیح تشریح یہ ہے کہ: ابن آدم مجھ سے اس انداز سے خطاب (گفتگو)

كرتاب جواسلوبِ خطاب، سامعين (سننے والے) كوتكليف يہنچانے والا ہوتا

ہے۔ تو بندہ اس مشم کا کفریہ جملہ بول کر خود ہی اپنی اذبیت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ جبیبا کہ علامہ احمد قسطانی عَالِيْ مِنْ ارشاد فرماتے ہیں:

فالمراد: ان من يقول هذا القول، يعرض نفسه للأذى

من الله تعالیٰ۔ '' پیسب الدھر: یعنی بندے کے جب کوئی تکلیف پینچی ہے تووہ دہر

اور زمانے کوبرا بھلا کہتاہے۔

وانا الدهر: أي أنا خالق الدهر وخالق الحوادث

التي تكون فيه، ولذا قال: (بيدي الأمر). لين حديث مين جوبيه كها كياكه مين دهر اور زمانه بهون، تواس كامطلب

ہے کہ میں دہر کاخالق ومالک ہوں اور دہر میں جو کچھ بھی حادثات و واقعات رونماہوتے ہیں،ان کاخالق بھی میں ہوں۔اس لیےاس کے بعد کہا گیا کہ: دہر

کے سارے معاملات میرے قبضهٔ قدرت میں ہیں۔ بعنی وہ سارے معاملات

(١)-الاحاديث القدسيه، ص: ٣١، مؤسسته الكتب التقافيه، بيروت

وحادثات جن کی نسبت لوگ دہراور زمانے کی طرف کرتے ہیں اور ان کی وجہ

سے زمانے کوبرا بھلا کہتے ہیں۔ان سب کاخالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ان واقعات و حوادث کے رونما ہونے اور مصائب و مشکلات کے

نازل ہونے میں دہر اور زمانے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات

الله تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں اور ان پر زمانے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اقلب اللیل والنهار: لینی رات یا دن کے کسی وقت جو کچھ بھی

اعتب اعتب العلق واعتهار . " من وات یو رف سے " من وقت اور چھار تا ہوں۔ حادثات رونما ہوتے ہیں، ان حادثات کو بھی میں ہی چھیر تا ہوں۔

## حدیث تُدسی **©**

حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله تعالىٰ عنه - عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، قال:

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَــزٌ وجلّ: كَــذَّبْنِي ابْنُ أَدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيْبُهُ لَهُ ذَٰلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيْبُهُ

إِيَّاي، فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيْدَنِيْ كَمَا بَدَأَنِيْ، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ اِعَادَتِهِ؟ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، فَقُوْلُهُ: إِنَّخَذَ اللهُ

وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، لَمْ أَلِدٌ وَلَمْ أَلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي

كُفُوًا أَحَدٌ.

### ترجمه: حضرت الوبريره فظل على سادايت سے كم الله كے رسول

ﷺ النائظ نے فرمایا: ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالال کہ بید مناسب نہیں تھا۔ اور مجھے میں انتخابات

بڑا بھلا کہا، جب کہ بیہ مناسب نہیں تھا۔ (لعنی بندہ مجھے جھٹلائے اور مجھے بڑا بھلا کہے۔ بیاس کے لیے مناسب نہیں تھا) بندے کامیری تکذیب کرنااور جھٹلانا میہ

ہے کہ اس نے کہا: اللہ مجھے دوبارہ پیدائیں کرے گا جیسا کہ مجھے ابتدا میں پیداکیا تھااور مجھے برا بھلاکہنا ہے ہے کہ بندے نے کہا: اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ (لیعنی اللہ کا بیٹا

ہے)حالال کہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں (بیوی، بچوں سے).....

تشريح: قال السندى: "وأمّا شتمه" أي ذكر أسوأ

كلام وأشنعة في حقى، وإن كانت الشناعة في الأول أيضًا موجودة بنسبة الكذب إلى إخباره والعجز اليه، تعالى عن ذالك علو اكبيرا.

قرجمه: شخ سندی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں سب وشتم

(۱)-(الف): بخارى شریف، كتاب التفسير من سورة الاخلاص، ص:۱۲۷۱، حدیث: ۷۹۷۷، دار ابن كثیر، بیروت.

(ب): سنن نسائی، کتاب الجنائز، حدیث: ۲۰۷٤، ص:٥١٠، دار الفکر، بیروت.

(ج): المعجم الكبير للطبراني، حديث: ١٠٧٥١، جلد ١٠، صن ٣٧٥١، مكتبه ابن تيميه، قاهره

(۲)-حاشیه سنن نسائی، تحت حدیث: ۲۰۷٤، ص: ۵۱۰، بیروت



کرنے کامطلب میہ ہے کہ اس کے حق میں غیر مناسب کلام کیا جائے، اگر چہ بیہ قباحت اللّٰہ تعالیٰ کو جھٹلانے میں بھی موجود ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ان دونوں ہاتوں سے پاک ومنزہ ہے۔

## حدیث آگ

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عليه وسَلَّم - فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عليه وسَلَّم - فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحُسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيِّنَ ذٰلِكَ ؟ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مَائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافَ كَثِيرَةٍ . وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَهِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَنْدَهُ وَاحِدَةً . وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً .

قرجمه: حضرت عبدالله بن عباس وظالیت سے مروی ہے کہ نبی کریم مٹاللیا میں نے اللہ عزوجل سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

(ج) الاربعين النوويه، حديث:٣٧، ص:١٢٥، مكتبة المدينه، دهلي

<sup>(</sup>۱)-(الف) بخاری شریف، کتاب الرقاق، حدیث: ۲٤۹۱، دارالفکر، بیروت (ب) مسلم شریف، کتاب الایمان، حدیث: ۱۳۱، ص: ۸۰، دارالکتب العلمیه، بیروت

چالیساحادیثِقدسیه

بیثک اللّٰہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کولکھ دیاہے اور انہیں واضح کر

دیاہے۔ توجو شخص نیک مل کرنے کا قصد وارادہ کرے، مگر نیک عمل نہ کرے،

پھر بھی اللہ تعالی اپنے نزدیک اس کے لیے بوری ایک نیکی لکھ دیتاہے اور اگر نیکی کا قصدونیت کرنے کے ساتھ بندہ نیک عمل بھی کرلے تواللہ تعالی اس کو

(اس نامهٔ اعمال میں ) دس نیکیوں سے لے کرسات سو، بلکہ اس سے بھی زیادہ

نیکیوں کا ثواب عطاکر تاہے۔

اور اگر بندہ بڑا کام کرنے کامحض قصد و ارادہ کرے لیکن برائی میں مُلوث نہ ہو تواللہ تعالی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر بندہ برائی

لرنے کی نیت کرلے اور بُرائی میں ملوث بھی ہوجائے تواللہ تعالیٰ اس کے لیے

صرف ایک بُرائی لکھتاہے۔

نوت: اسى حديث سے ملتى جلتى ايك حديث اور سے، جسے امام بخارى

عِالرِّئِنْ نِي " لِيجِيح بخاري شريف " كتاب التوحيد، حديث نمبر: ١٨٥١، ص: ١٨٥١، مطبوعه دارابن كثير، بيروت ميں ان الفاظ كے ساتھ نقل فرمايا ہے:

يَقُوْل الله تعالىٰ: إذا أراد عبدى أن يعمل سيئةً فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، و

إن تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها ، فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها

له بعشر امثالها إلى سبع مائة.

قرجمه:الله تبارك وتعالى (ایخ فرشتول سے) كہتا ہے: جب میرا

<u> ۽اليساحاديثِ قدسيه</u>

بندہ برانی کرنے کاارادہ کرے، توجب تک وہ اس کاار تکاب نہ کرے،اس کے نامۂ اعمال میں اس برائی کونہ ککھو۔اور اگروہ برائی کاار تکاب کر بیٹھے تواس کے مثل

( این ایک برائی کے بدلے ایک گناہ) اس کے نامۂ اعمال میں لکھ دو۔ اگر وہ بندہ

میری وجہ سے سے اس گناہ کو ترک دے تو (میری وجہ سے ترک گناہ کے سبب

اس کے نامۂ اعمال میں) ایک نیکی لکھ دو۔ اور جب میرا بندہ نیکی کرنے کا ارادہ

کرے، مگراس نیکی کوابھی انجام نہ دے (پھر بھی) اس کے لیے (اس کے نامهٔ

اعمال میں )ایک نیکی لکھ دو۔اور اگر میرا بندہ نیکی کے قصد وارادے کے ساتھ اس بریم

نیکی کوانجام دے دے تواس کے لیے (لیعنی اس کے نامۂ اعمال میں) دس نیکیوں سے سات سونیکیوں تک کا ثواب لکھ دو۔ سبحان اللہ و بحمہ ہ، سبحان اللہ العظیم۔

سوسيليول تک کالواب لکھ دو۔ سبحان اللّد التقطیم۔ رحمت حق بہا نمی جوید

رحمت حق بهانه می جوید

توضيح وتشريح: الله رب العزت كي رحمت كالمه اور اس

کے فضل واحسان کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ بندے کو حیاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ

عزوجل سے اس کی رحمت اورفضل و کرم کے طلب گار رہے۔ عدل کے جاتے اس کے فضل کاسوال کرتارہے۔

مندرجه بالا دونوں حدیث پاک میں اللہ تعالی کی رحمتِ بیکراں اور

فضل بے پایاں کا ذکرہے کہ بندے کو محض نیکی کے قصد وارادہ کرنے پرایک بی سے پایاں کا ذکرہے کہ بندے کو محض نیکی کے قصد وارادہ کرنے پرایک

نیکی ملنے کی بشارت دی گئی ہے اور قصد و ارادے کے ساتھ نیک عمل انجام

دینے کا ثواب دس سے سات سونیکیاں بندے کے نامۂ اعمال میں لکھے جانے

باليس احاديثِ قدسيه

چانین دادیب دسیه

کی بشارت دی گئی ہے۔ کرم بالاے کرم یہ کہ نیک عمل کے مثل بڑے عمل کے قصد و ارادے پر اللہ تعالی بندے سے مواخذہ نہیں فرما تا ہے۔ بلکہ اگر بندہ،

ایک اجر ملنے کی بات کہی گئی ہے اور اگر بندہ ش کی شرارت اور شیطان کے

بہکاوے میں آکر بڑے عمل کا ارتکاب کر بیٹھے توصرف ایک بڑائی کے مثل سے کا سے سے اس کا اس کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا کہ مثل ا

ایک گناہ اس کے نامۂ اعمال میں لکھاجائے گا۔ حالاں کہ عدل کا تقاضایہ تھاکہ جس طرح نیک مل کے قصد و ارادے سے ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، بُرے

عمل کے قصد وارادے سے بھی ایک گناہ بندے کے نامۂ اعمال میں درج کیا

جائے۔اورجس طرح ایک نیکی کا ثواب دس گنایا سے زائدہے،اسی طرح

ایک بُرائی کاعذابِ ووبال بھی دس گنا پاس سے زیادہ ہوتا۔ مگر قربان جائیے

الله تعالی کی رحمت بیکرال اور بے پایان ضل واحسان پر کہ اس نے اپنے عدل فضل کو ترجیح دی اور ایک نیکی کا ثواب دس سے سات سوگنار کھا اور ایک بدی

اورایک گناہ کاعذاب وعتاب اس کے مثل رکھا۔

قرآن مقدس میں اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمْثَاٰلِهَا وُمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُجُزِّى إلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿()

ترجمه:جونيك عمل كرے،اس ليےاس كےمثل دس ہے اور جو

بُراعمل کرے تواس کابدلہ اس کے مثل ہے اور ان پرظلم نہیں کیاجائے گا۔

(۱)-قرآن مجيد ، سورة الانعام، آيت ١٦٠ ، پاره: ٨



## حدیثِ قُدسی

عَنْ أَبِيْ ذَرِ الْغِفَارِيِّ – رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عنهُ – عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم – فِيْمَا يَرْو يه عَنْ رَبِّهٖ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِيْ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ و جَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِي أَهْدِكُمْ ، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ ۚ فَاسْتَطْئِمُونِي أُطْعِمُكُمْ ، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ، يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّيْ فَتَضُرُّونِيْ وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُونِيْ ، يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَأَخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلَىٰ أَتْقَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا، يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَأَخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُم نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْعًا، يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِيْ فَأَعْطَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ إِلَّا

#### چالیساحادیثِقدسیه

<u>﴿ ﴾ ٤٨ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اليسا</u>

كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ ، يَا عِبَادِيْ إِنَّمَا هِي

أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أَوَقِيْكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. (ا)

قرجمه: حضرت ابوذر غفاری وَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

ﷺ نَیْنَ ارشاد فرمایا: الله رب العزت کافرمان عالی شان ہے کہ: اے میرے بندے! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیاہے توتم لوگ

اے میرے بندے! تم میں سے ہر ایک گراہ ہے، مگر وہ جسے میں ہدایت دول، (وہ ہدایت یافتہ ہے) توتم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں

ہدایت دوں گا۔ ..

اے میرے بندے! تم میں سے ہرایک بھو کا ہے، مگر میں جسے کھانا کھلاؤں، توتم مجھ سے رزق اور کھاناطلب کرو، میں تمہیں رزق دوں گا۔

اے میرے بندے! تم سب کے سب بر ہنہ اور بے لباس ہو، مگر جسے میں لباس پہناؤں تومجھ سے لباس مائگو، تمہیں لباس عطاکروں گا۔

اے میرے بندے! تم دن رات گناہ کرتے ہواور معصیت میں مبتلا رہتے ہواور میں تمہارے تمام گناہوں کومعاف کردیتاہوں۔ توجھے سے گناہوں

کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کردوں گا۔اے میرے بندے!تم مجھے

(١)-(الف):صحيح مسلم شريف، كتاب البرّ والصلة والآداب، حديث:

٦٤٦٧، ص: ١٢٧٥، دارالفكر، بيروت

(ب): الأربعين للنووي، حديث: ٢٤، ص: ٩٢، مكتبة المدينه، دهلي

چالیس|حادیثِقدسیه

نه نقصان وضرر پہنچا سکتے ہواور نه کوئی نفع پہنچا سکتے ہو۔ (لینی مجھے نفع یاضرر

پہنچانے کی تمہارے اندرطاقت نہیں)

اے میرے بندے!اگر تمہارے اگلے بچھلے اور تمام جِن ّ وانس تم

میں سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں پھر بھی میری حکومت و

بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر تمہارے اگلے پچھلے اور

انسان وجنّات سب کے سب تم میں سے سب سے بڑے آدمی کی طرح ہو جائیں، پھر بھی میری باد شاہت میں کوئی خلل اور کمی نہیں کرسکتے۔

اے میرے بندو!اگر تمہارے اگلے بچھلے اور انسان وجنّات سب مل

کرکسی ایک میدان میں کھڑے ہوکر مجھے سے مانگیں اور میں سب کوعطاکر دوں ،

پھر بھی میرے خزانے میں اتنی مقدار میں بھی کمی نہیں ہوگتی، جتنی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہوتی ہے۔

اے میرے بندے! تمہارے بیاعمال جنہیں میں تمہارے لیے شار

کر تا ہوں اور ان کا بوراا جر (بدلہ) تنہیں دیتا ہوں، توجو شخص بھلائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر اداکرے اور جواس کے علاوہ کچھ اور پائے، وہ اپنے نفس پر ہی

ملامت کریے۔

حديث قدسي

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ

<u>﴾%%%% څال</u>

رَسُوْلُ اللهِ – صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ

يَقُوْلُ: أَنَا مَعَ عَبْدِيْ إِذَا ذَكَرَنِيْ وَتَحَرَّكَتْ بِيْ شَفَتَاهُ. (١)

قرجمه: حضرت ابوم ريره رَكَانَعَالُ سے روايت ہے۔الله كے رسول

ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما تاہے: بندہ جب تک میراذکر ہے۔ میں میں میں میں میں میں ایک میں انگر ہے۔ ایک میں انگر م

کر تاہے اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ملتے رہتے ہیں، میں بندے کے ساتھ ہو تاہول۔

تشریح: اس حدیث میں "ذکرالهی" کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ذکرالهی کا مطلب ہے: اللہ تعالی کو یاد کرنا، اس کی تشبیح و تحمید بیان کرنا، اس کی

> حمدو ثنامین شغول رہناوغیرہ۔ قرآن وحدیث میں "ذکرالهی" کی بڑی نضیاتیں آئی ہیں۔

ر ماد باری تعالی ہے: فَاذْ کُورُونِی ٓ اَذْ کُورُکُهُ یعنی تم میراذ کر کرو، میں تمہارا

ذكر كرول گا،تم مجھے ياد كروميں شھيں ياد كروں گا۔

بخارى شريف، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله عزوجل، حديث:

٧٠٠١ه، ص: ١٥٩١، مطبوعه بيروت مين بيه حديث نقل كي گئي ہے:

&3CD&%&3CD&%&3CD&%

(۱)-(الف): بخاری شریف، کتاب التوحید، حدیث: ۷۵۲٤، ص:۱۸۵۹، دار ابن کثیر، بیروت

(ب): مشكوة المصابيح، كتاب الدعات، باب ذكر الله عزوجل،

حديث: ٢٢٨٥، ص: ٨٠٧، المكتب الاسلامي، بيروت

(ج): جمع الجوامع، حديث: ۲۹۰/۰، ٥/ ۲۹۰، دارالكتب العليمه، بير و ت

مثل الذي يذكر ربه والذي لايذكرربه مثل الحي والميت.

ترجمه: جوالله تعالى كاذكركر تاب اس كى مثال زنده انسان كى ب

اور جوذکرالہی نہیں کر تاہے،وہ مردہ انسان کے مثل ہے۔

ذكرالهي كي فضيلت ميتعلق مندرجه ذيل حديث مسلمانوں كودعوت فکرول دیتی ہے جس میں کہا گیاہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ ذکر اللی میں تررہے،

حدیث کے الفاظ سہیں:

لايزال لسانك رطبا من ذكر الله.

حضرت امام احد بن عنبل ، امام ترمذي ، امام ابن ماجد اور ابن حبّان نے اس حدیث کونقل فرمایا ہے۔اللہ تعالی ہم سب کوذکر کی توفیق عطافرمائے۔ آمین۔

# حديث قندسي

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ – صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ الله تَعَالَىٰ :

أَنْفِقْ يَا ابْنِ أَدَمَ أَنْفِقُ عَلَيْكَ.

قرجمه: حضرت ابوہریرہ فِی اللَّهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ کے رسول الله کے رسول

مِنْ النَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ رَبِ العزت كابيه فرمان عالى شان قل فرما ياكه:

اے ابن آدم!تم (میری راہ میں) خرج کرو، میں تم پر خرج کروں گا۔



#### تشريح:

کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربال ہوگا عرشِ بریں پر

یہ حدیث پاک انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور خدمتِ خلق کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے اور اللہ تعالی ہندوں کواپنی راہ میں جان ومال کی قربانی پیش کرنے کی

تعلیم و ترغیب دیتا ہے اور اس بات کی ضانت لیتا ہے کہ اگرتم انفاق فی سبیل اللہ کروگے اور میرے حاجت مند بندوں پر خرچ کروگے تواس کے بدلے میں تم پر

تروے اور بیرے حاجت میں بیروں پر ترق تروعے وا ن سے بیرے یہ کی ہے۔ خرچ کروں گا اور اپنے فضل و کرم سے تہرہیں مالا مال کر دوں گا۔ سبحان الله

وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله!!!

بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے:

"الرَّاحِمُوْنَ يَوْحَمُهُمُ الرَّحْمْنُ، إِرْحَمُوْا مَنْ فِيْ الْأَرْضِ يَوْحَمُكُمْ مَنْ فِيْ السَّمَاءِ.

لینی اللہ تعالی جو رحمٰن ہے وہ رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔تم زمین والوں پر رحم کرو،آسان والے (فرشتے وغیرہ)تم پر رحم کریں گے۔

رحم کرنا، بیرعام ہے، خواہ مال و دولت خرچ کرکے کسی پہرحم کیا جائے جائے یاکسی اور معروف طریقے سے۔ انفاق فی سبیل اللہ، خدمتِ خلق، قرض

حسنه، حسنِ اخلاق، قیر سے رہائی وغیرہ، یہ تمام چیزیں "رحم وکرم" کے مفہوم میں شامل وداخل ہیں۔ اللہ تعالی اپنے حبیب رؤف رحیم کے صدقے ہم سب کوایئے

مسلمان بھائیوں کا تعاون اور ان پہر حم وکرم کی توفیق عطافرمائے۔ آمین۔



# حديث قدسي

حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا خالد بن تخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمرٍ عن عطاء عن أبي هريرة - رضى الله تعالىٰ عنه

- قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: مَنْ عَادِيٰ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ

بِالْحُرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا إِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أَحِبُّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِه، وَ بَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِه

وَ يَدَهُ اللِّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأَعْطِينَّهُ وَلَئِنْ إِسْتَعَاذَنِيْ لَأَعِيْذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَفَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا

أَكْرَهَ مَسَاءَتَهُ.

<sup>(</sup>۱)-(الف): صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، حديث:

۲۰۰۲، ص:۱٦۱۷، دار ابن کثیر، بیروت

<sup>(</sup>ب): جمع الجوامع للسيوطي، حرف القاف، حديث: ١٥١٤٦،

ج:٥، ص: ٢٨٨، دارالكتب العلميه، بيروت

#### چالىساحادىثقدسىيە

ترجمه: حضرت ابوہریرہ زلاقیا سے مروی ہے کہ نبی کریم مالیا بالٹا

نے الله رب العزت سے بیه حدیث قدسی بیان فرمائی که:

(الله تعالی ارشاد فرما تاہے) جو میرے و تی سے عداوت و شمنی رکھے،

میں اس سے جنگ کااعلان کر تاہوں۔میرابندہ مجھ سے تقرب حاصل کر تاہے ،

ان عبادات و فرائض کے ذریعے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ

ہیں۔ (اسی طرح) بندہ نوافل (نفل عبادات) کے ذریعے مسلسل میراتقرب

حاصل کرتار ہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور

جب بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ

. سنتاہے۔اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتاہے۔اس کا ہاتھ اور پاؤں

بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا اور حیاتا ہے اور جب بندہ مجھ سے کسی چیز کا

سوال کر تاہے تومیں اسے دیتا ہوں۔ جب میری پناہ ڈھونڈ تاہے تواسے پناہ دیتا

ہوں۔اور جو کام میں کرتا ہوں اس میں مجھے اتنا تر در کسی میں نہیں ہوتا جتنا کہ بندۂ مومن کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا

بعدہ و س روں میں رہے میں ، و ناہے۔ یوں سروہ رہ رہے ہیں اور اور میں پسند نہیں کر تاکہ اسے ملول و مغموم کر دوں۔

تشریح: حضرت امام بخاری کے علاوہ خاتم المحدثین علامہ جلال

الدین سیوطی نے "جمع الجوامع" ۲۸۸/۵، حدیث نمبر:۱۵۱۴۹ میں اس روایت کونقل فرمایا ہے۔ لیکن اس میں ان کلمات کا بھی اضافہ ہے: وَ فُوْ ادُهُ الذي

يَعقلُ بِهٖ وَلِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمِ بِهٖ. لِعِنى جوبنده نوافل كَ ذريع ميرا

تقرّب حاصل کر تاہے ، میں اس کا دل بن جا تا ہوں ، جس سے وہ سوچتا اورغور و ۔

فکر کرتاہے اور اس کی زبان بن جاتا ہوں،جس سے وہ بولتاہے۔

تشریح: اس حدیث یاک میں اولیائے کرام، بزرگان دین اور

مشائخ عظام کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ولی کی عداوت و شمنی کواللہ تعالی نے

ا بنی عداوت قرار دی ہے اور اولیا ہے کرام سے بغض وعداوت رکھنے والوں سے

الله تعالى نے اعلان جنگ كا وعدہ فرمايا ہے۔ العياذ بالله تعالىٰ! علاوہ ازيس اس حدیث میں "نوافل" کی اہمیت پہروشنی ڈالی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ بندہ

فرائض و نوافل پہ دوام واستمرار اختیار کرکے تقرب الی اللہ کے بلند ترین مقام پر

فائز ہوجاتا ہے اور اللہ تعالی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔

ہم اہل سنت وجماعت اسی وجہ سے اولیائے کرام اور بزر گان دین سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور ان کی تعظیم و توقیر میں پیش پیش رہتے ہیں۔

الله تعالى ہم تمام مسلمانوں كو كماحقه اوليائے كرام كى عقيدت ومحبت بجا لانے کی توفیق عطافرہ ائے اور ان کے فیوض وبر کات سے مالامال کرے۔ آمین۔

## حدیث قدسی

حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، سمعت أبا صالح عن أبي هر يرة – رضي الله تعالى عنه –

قال النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم:

يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَىٰ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِه، ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ ، وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ

جاليساحاديثقدسيه

مَلَاءٍ ، ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَاءٍ خَيْرٌ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبْرٍ ،

تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَّى ذِرَاعًا، تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ، أَتَيْتُهُ هَرُولَةً.

قرجمه: حضرت ابوہریرہ وَٹَانَقَائِے سے روایت ہے کہ نبی اکرم، سیّد

عالم ﷺ فَي السُّاللَّه الله عَر وجل كافرمان عالى شان ہے:

میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہول (لینی میں اپنے بندوں سے ان کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں) اور جب بندہ مجھے یاد کرتا

ہے(ذکرواذ کارکے ذریعے پاکسی اور طریقے سے) تومیں اس کے ساتھ ہوتا

ہوں۔اور اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو اس کے مطابق میں بھی بندے کو یاد کرتا ہوں اور جب بندہ مجھے مجمع اور گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے

بہتر مجمع اور گروہ میں اس کو یاد کرتا ہول۔ جب بندہ ایک بالشت کے برابر

میرے قریب ہوتا ہے تومیں ایک گز کے برابراس کے قریب ہوتا ہوں،اور

اگر وہ ایک گزکے برابر میرے قریب ہوتا ہے تومیں دوگزکے برابراس کے قریب ہوتا ہوں اور جب بندہ چلتا ہوامیرے پاس آتا ہے تومیں اس کے پاس

دوڑ تاہواآ تاہول۔

توضیح وتشریح: یه مدیث قدی الله تعالی کے ساتھ

(۱)-(الف): بخاری شریف، کتاب التوحید، حدیث: ۷۵، ۷۵،

ص:۱۸٥۲، دار ابن کثیر، بیروت

(ب): مسلم شريف، كتاب الذكي والدعاء، حديث: ٦٧٢٥-

٦٧٢٤، ص: ١٣٢١، دار الفكربيروت

#### چالیساحادیثِقدسیه

" حسنِ طن" رکھنے پر دلالت کرتی ہے اور بندے کوذکرالہی پھر ابھارتی ہے

اور بتاتی ہے کہ بندہ کس طرح نوع بہ نوع طاعات وعبادات کے ذریعہ قربِ خداوندی کے بلندمقام پرفائز ہوجا تاہے۔ نیزیہ مبارک حدیث بندے کواس

بات کتعلیم دیت ہے کہ بندہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالی سے دهسنِ طن سکھ۔

ن کیوں کہ اللّٰہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے ظن اور گمان کے

مطابق معاملہ کرتاہے اور خیریا شرجس چیز کی امید بندہ اپنے رب کے ساتھ رکھتاہے ، اللہ تعالی اس کے مطابق بندے کے ساتھ معاملہ فرما تاہے۔اور

الله تعالی ہے حسن ظن رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جب دعاکرے تواس بات

کی امیدر کھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاضرور قبول کرے گا۔ گناہ کرنے کے بعد تب رستندر کے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاضروں قبول کرے گا۔ گناہ کرنے کے بعد

توبہ واستغفار کرے توبندہ اپنے رب سے اس بات کاحسن طن رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے گناہ بخش دے گا۔اور جب کوئی نیک کام کرے توبندہ اس

علی رودا کے عام اللہ تعالی ہمارے اس ناقص عمل کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا

فرمائے گا۔علیٰ ہذاالقیاس۔

ملاً: اشرافِ قوم یعنی قوم کے سرکردہ افراد اور بااثر حضرات کو "ملاً" کہتے ہیں، جن کی طرف لوگ اینے معاملات میں رجوع کیا کرتے ہیں۔لیکن

یہاں ملا ﷺ سے گروہ یا جماعت مراد ہے۔اس حدیث پاک میں جو بالشت، گز، چپنا، دوڑ نااور قرب وغیرہ سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ محض تقریب فہم

کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرب وبعد، بالشت، گز، مقدار اور چلنے، دوڑنے وغیرہ

جیسی انسانی عارضے سے پاک ومترہ ہے۔

سبحان الله وبحمد و سبحان الله العظيم و بحمده استغفر الله-



## حدیث قُدسی



عن أبي هر يرة — رضي الله تعالىٰ عنه — عن رسول الله — ﷺ — قال:

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: قَسَمْتُ الصَّلوٰةَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنَ

وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: أَلْحُمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ، قَالَ اللهُ: خَمِدَنِيْ عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ: الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ، قَالَ اللهُ: أَثْنَى

عَلَى عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ: لَمْلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، قَالَ اللهُ: جَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ: لَمْذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ فَإِذَا قَالَ: لَمْذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ

وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ النَّالَيْن، النَّعْمْتَ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْن،

قَالَ: هٰذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ.

قرجمه: حضرت ابوہریرہ زِیْنَا عَلَیْ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول

الله الله الله الله الله الله عن الماد فرمايا:

میں نے نماز کواپنے اور اپنے بندے کے درمیان دونصف جھے میں تقسیم کر دیاہے۔اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ مجھ سے سوال کرے۔ جب بندہ نماز میں کہتا ہے: اُلْحَدُنُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿، تواللّٰہ تعالیٰ فرما تاہے:

(۱)-مسلم شريف، كتاب الصلوة، حديث: ٧٦٤، ص:١٩٥، دار الفكر، بيروت

چالیساحادیثِقدسیه

میرے بندے نے میری حمد اور تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے:الدَّ کھلنِ

الرَّحِيْمِ ﴿ ، توالله تعالى فرما تا ہے: مير ، بندے نے ميرى ثنابيان كى - جب بنده "مليكِ يَوْمِ الرِّيْنِ ﴿ "كَهَا ہِ توالله عزوجل ارشاد فرما تا ہے: مير ، بندے نے

، '''''ویو '' میرامجد و شرف اور بزرگی بیان کی ۔ پھر جب بندہ کہتا ہے: اِیَّاكَ نَعْبُتُ وَ اِیَّاكَ میرامجد و شرف اور بزرگ بیان کی ۔ پھر جب بندہ کہتا ہے: اِیَّاكَ نَعْبُتُ وَ اِیَّاكَ

نَسْتَعِیْنُ ﴿ ، تواللّٰہ تعالی فرما تاہے: یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ (استعانت) ہے جس کااس نے سوال کیا۔ اور جب بندہ کہتا

ے: اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿ صِرَاطَ الَّذِيثَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿ غَيْدِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّلَائِنَ ﴾، توالله فرما تاہے: يه ميرے ليے ہے اور ميرے بندے کے عليهُمْ وَلَا الصَّلَائِنَ ﴾، توالله فرما تاہے: يه ميرے ليے ہے اور ميرے بندے کے

۔ لیےوہ ہے جس کااس نے مجھ سے سوال کیا۔

# حدیث**ِ تُد**سی

حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن عمران بن زائدة بن نشيط، عن أبيه، عن أبي خالد الوالبي، عن أبي هريرة – رضى الله تعالى عنه – عن النبي – صلى الله

تعالىٰ عليه وسلم – قال:

إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُوْلُ: يَا ابْنَ ادَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ، أَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنَى، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ



أَسُدَّ فَقْرَكُ.

### ترجمه: حضرت ابو ہریرہ زُنْلِغَلَّے سے مروی ہے کہ نبی اکرم مِنْالْهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

نے الله رب العزت كابيه فرمانِ عالى شان بيان فرمايا كه: اے ابن آدم! توميرى

عبادت کے لیے (ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد سارے دنیاوی معاملات پر

حچوڑ کر) فارغ (متوجہ) ہوجا، میں تمہارے سینے کوبے نیازی سے بھر دوں گااور

تہاری مختاجی کوروک دول گا (بیعنی تہاری مختاجی دور کر دول گا)،ور نہ میں تیرے دونوں ہاتھ د نیاوی کاموں میں باندھ دول گااور تیری مختاجی کو نہ رو کول گا۔

، سیا می از ندگی کامقصد صرف اور صرف الله تعالی کی عبادت

ہے۔جبیباکہاللہ تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرما تاہے:

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُكُونِ ﴿ (')'

ا میں میں نے جن وانس کو صرف اپنی عبادت کے کیے پیدا کیا۔ نماز ،روزہ،

جے، زکوۃ اور دیگر عبادات کی ادائیگی دارین کی سعادتوں اور برکتوں کے حصول کا موثر ترین ذریعہ ہے۔عبادت الہی نہ صرف بیا کہ الله ورسول کی رضاوخو شنودی کا

ذریعہ ہے، بلکہ بے نیازی کے حصول اور مختاجی دور ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ بندگان خداکواس دنیاوی زندگی میں جورنج وغم اور فکرو پریشانی لاحق ہوتی ہے،اس

بدو کو عدور کو دیاری کا علاج بتایا گیاہے اور وہ ہے: اللہ تعالیٰ کی طاعات و مبارک حدیث میں اس کا علاج بتایا گیاہے اور وہ ہے: اللہ تعالیٰ کی طاعات و

عبادات میں مشغول رہنا۔اللہ تعالی ہمیں عبادات بجالانے کی توفیق عطافرمائے۔

(۱)-جامع الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق، حديث: ٢٤٧٤، ص: ٧٤٧٤، دارالفكر، بيروت

(٢)-قرآن مجيد، سورة الذٰرين، آيت: ٥٦، پاره:٢٧



### حدیث تگرسی

عن أبي هريرة – رضي الله تعالىٰ عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله تعالىٰ عليه وسلم:

قَالَ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ: أَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيْ، فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيْ، فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِيْ النَّارِ. (۱)

توجمه: حضرت ابوہریرہ فرقانی کے مروی ہے کہ اللہ کے رسول پر اللہ کا اللہ کے رسول پر اللہ کا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ: کبریائی (بڑائی) میری عادر ہے اور عظمت میرالباس ہے، توجو محض ان دونوں میں سے کسی ایک میں

پیدہ ہوئی ہے۔ میرامقابلہ اور میری ہمسری کرے، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔

توضیح و تشریح: یه حدیث پاک کبر و غرور، تکبر اور بڑائی کی مذمت و ممانعت سے متعلق وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول بڑالٹا ٹائے اُٹے نے اللہ

جل جلاله کافرمان بتاکرا پنی امت کواس بات کی تعلیم دی ہے کہ بڑائی، فخرو تکبر، کبروغرور بندے کوہر گززیب نہیں دیتا۔ ہرسم کی حمدو ثنا، بزرگی، جلالت وکبریائی صرف اور صرف الله رب العزت کوہی زیباہے یعظمت و بزرگی اور جلالت و

(۱)-(الف): جمع الجوامع للسيوطي، حرف القاف، حديث: ١٥٠٢٠، ج.٥، ص: ٢٧٠، دارالكتب العلميه، بيروت

(ب): سنن ابي داؤد، كتاب اللباس، باب الكبر، ص:٧٦١،

حديث: ٩٠٠، ص:٣١٧، حديث: ١٦٩٤، دارالفكر، بيروت

کبریائی اسی کی شانِ ارفع کے لائق ہے۔ بندے کو تکبر اور بڑائی ہرِ گززیب نہیں

دیتی۔عظمت وکبر یائی، الله رب العزت کی صفت ہے۔ بندے کواس صفت سے متصف ہوکر دنیاوآخرت کے نقصان وخسران سے ہرحال میں بچناچاہیے۔

ور نه الله رب العزت اس په قهروغضب نازل فرمائے گااور اسے جہنم میں ڈال

دے گا۔الامان والحفیظ!!!

تعالىٰ عليه وسلم - يقول:

### حدیث تنگرسی **©**

حدثنا ابن أبي عمر و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قالا: حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري، عن أبي سلمة، قال: اشتكى أبو داؤد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف، فقال: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله – صلى الله

قَالَ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالىٰ: أَنَا اللهُ وَأَنَا الرَّحْمٰنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمْ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ إِسْمِيْ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بِتَتُّهُ. ()

<sup>(</sup>۱)-(الف): جامع الترمذي، كتاب البرو الصلة، ص:٥٦٨، حديث: ١٩١٤، دارالفكر، بيروت.

<sup>(</sup>ب): سنن أبي داؤد، كتاب الزكاة، ص:٣١٧، حديث ١٦٩٤، دار الفكر، بيروت

چالىساحادىثقدسيە

قرجمه: الله ك رسول بالله الله الله في الله الله تعالى ارشاد فرما تاب:

میں اللّٰہ (تمام صفات کمالیہ کا جامع ) ہوں اور میں رحمان (بندوں پیر

بہت زیادہ رحم کرنے والا) ہوں۔ میں نے رحم (صلہ رحمی اور رشتہ داری) کو

پیدا کیا اور اسے اپنے نام (بعنی صفتِ رحمٰن) سے شتق کیا۔ تو جو شخص رحم کو

جوڑے گا(لینی اینے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا) میں اسے جوڑوں گا

اور جواسے توڑے گا (لینی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا) میں اس

سرقطع تعلق کرلوں گا۔

تشريح: قرآن وحديث اور كتب فقه وتصوف ميں "صله رحمی" سے

تتعلق تفصیلی بحث موجود ہے۔ قرآن کریم، سورہ مجر، آیت نمبر: ۲۳،۲۳ میں ہے:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوَّا

اَرْحَامَكُمْ هَاوُلِيْكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَنَّهُمْ وَاعْلَى اَبْطِرَهُمْ هَ

ترجمه: توكياتمهارے به لچمن نظر آتے ہیں كه اگر تمہیں حكومت

ملے توزمین میں فساد پھیلاؤاورا پیے رشتے کاٹ دو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پراللہ نے

لعنت کی اورانہیں حق سے بے بہراکر دیااوران کی آٹکھیں چھوڑ دیں۔

مشہور حدیث پاک ہے:

صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. ترجمہ: جوتم سے قطع تعلق کرے تم ان سے صلہ رحی کرو، جوتھ میں محروم

رے اخیں عطاکر واور جوتم پرظلم کرے تم ان کومعاف کر دو۔

(۱)-قرآن مجيد، سورة محمد، آيت: ۲۲، ۲۳.

چالیساحادیثِقدسیه

غرض که"صلهٔ رحمی" کی بڑی فضیلت ہے اور " قطع رحمی" یا قطعِ تعلق

کے حوالے سے سخت و عبیریں آئی ہیں۔(الامان والحفیظ)

صلدر حی کی فضیلت اور طع تعلق کی وعید سے متعلق چنداحادیث کریمہ

ملاحظه فرمائين:

قال النبي ﷺ: لا يدخل الجنة قاطع رحم.

قرجمه: قطعِ رحی لینی رشته داری ختم کرنے والا، جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے:

من سرّه ان يبسط له في رزقه وان ينسأله في أثره (يوخرله في عمره) فليصل رحمه.

ترجمه:جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کا رزق کشادہ کیا

جائے اور اس کی عمر کمبی کی جائے تواسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے

بخاری شریف، کتاب التفسیر میں ہے:

حضرت ابو ہر برہ وُلاَیَقَیُّے سے مردی ہے کہ حضور رحمت عالم، نور مجسم ﷺ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ عالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور جب اس سے فارغ

ہوا تورخم لین لوگوں کی قرابت ورشتہ داری کھڑی ہوئی اور اللہ تعالی کا دامنِ رحمت پکڑلیا تواللہ تعالی نے فرمایا: چھوڑ، اس پر رحم (قرابت ورشتہ داری)

یوں عرض گذار ہوئی۔ اس جگہ میں قطع تعلق اور رشتہ توڑنے سے تیری پیاہ

تعلق کرلوں گا۔ قرابت ورحم (رشتہ داری) نے عرض کیا: مولی! میں اس پر

\*\*\*XX\*\*

راضی ہوں۔اللّٰہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ایساہی ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ وُٹُنٹُٹٹُ فرماتے ہیں: اگر اس کا ثبوت حاہتے ہو تواس

آیت کریمه کی تلاوت کرو:

فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوَا الْرَحْامَكُمْ ﴿ اللهُ فَأَصَمَّهُمُ وَاعْلَى البُطرَهُمُ ﴿ اللهُ فَاصَالَا لَهُ اللهُ فَاصَلَا اللهُ فَا اللهُ فَاصَلَا اللهُ فَاصَلَا اللهُ فَا اللهُ فَاصَلَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَاصَلَا اللهُ فَاصَلُوا اللهُ اللهُ فَاصَلَا اللهُ فَاصَلَا اللهُ اللهُ فَاصَلَا اللهُ فَاصَلَا اللهُ اللهُ فَاصَلَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَاصَلَا اللهُ اللهُ فَاصَلَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ فَاصَلَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَاصَلَا اللهُ اللهُ فَاللَّهُ اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

# حدیث ِقُدسی



عن أنس بن مالك – رضي الله تعالى عنه – قال: سمعتُ رسول الله – صلى الله تعالى عليه وسلم – يقولُ: قَالَ اللهُ تَعَالىٰ:

يَا ابْنَ أَدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْ تَنِيْ وَرَجَوْ تَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَاكِي، يَا ابْنَ أَدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْ بُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اِسْتَغْفَرْ تَنِيْ غَفَرْ تُكَ، يَا ابْنَ أَدَمَ! لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقِرَابِ الْأَرْضِ ثُمَّ اِسْتَغْفَرْ تَنِيْ كَا تُشْرِكْ بِيْ شَيْعًا لَأَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَةً. (٢) خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكْ بِيْ شَيْعًا لَأَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَةً.

<sup>(</sup>۱)-قرآن مجيد، سورة محمد، آيت: ۲۲، ۲۳، پاره ۲٦.

<sup>(</sup>٢)-(الف): جامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب التوبة، حديث:

۳۵۵۱، دارالفکر، بیروت

<sup>(</sup>ب): كتاب الاربعين للنووى، حديث: ٢٤، ص:١٣٧، المكتبة المدينيه، دهل

#### چالیس احادیثِ قدسیه

ترجمه: حضرت انس بن مالك رضي الله على مدوايت ہے كه ميں

نے اللہ کے رسول ﷺ کو بہ فرماتے ہوئے سناکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:

اے ابن آدم! تونے نہ مجھے ایکارا اور نہ مجھے سے امیدر کھی (پھر بھی) میں نے

تیرے گناہ معاف کر دیے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔

اے ابن آدم!اگر تیرے گناہ آسان کی بلندی تک پہنچ جائیں اور تومجھ

سے مغفرت اور بخشش طلب کرے تومیں بچھے معاف کر دوں گا۔

اے ابن آدم! اگر توزمین کی وسعتوں کے برابر گناہ میرے پاس لے آئے اور مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ

ا ہے اور بھائے اصحال کی ملاقات مرہے کہ پیرے میں تھی و سرید یہ گھہرا تا ہو تومیں مجھے زمین کے برابر مغفرت عطاکروں گا۔

تشريح:اس مديث مبارك مين الله تعالى في بني شان عقارى اور

شانِ رحیمی کاذکر فرمایا ہے اور اپنے گنهگار بندوں کو توبہ واستغفار کرنے کی ترغیب دی ہے اگرچہ بندے دی ہے اگرچہ بندے

ے گناہ زمین وآسان کے برابر ہوں مگر اللہ تعالیٰ توبہ واستغفار کی بدولت بندوں

کے گناہ معاف فرما دیتا ہے ۔ لہذا ہمیں ہر حال میں توبہ و استغفار کرتے رہنا

ع جيد استغفر الله ربي من كل ذنب و اتوب اليه

نوٹ: بیہ حدیث قدسی جامع ترمذی واربعین نووی کے علاوہ قدرے اختلاف کے ساتھ جمع الجوامع للسیوطی۲۹۰/۵، حدیث:۱۵۱۷۵ میں بھی موجود ہے۔لیکن اس میں شروع کے مازان دیاں آب است میں سیست منبعت کی طفیاں جے معمول کے



# حدیث قُدسی



عن أبي هريرة – رضي الله تعالىٰ عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله تعالىٰ عليه وسلم:

إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُوْلُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ اٰدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ؟ قَالَ: يَا رَبُ! وَكَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ اللهَ تَعُدْنِيْ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ ، فَلَمْ الْعُلْمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ ، لَوَ جَدْتَنِيْ عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ تَعُدْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ ، لَوَ جَدْتَنِيْ عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ

اْدَمَ! اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ، قَالَ: يَارَبِّ! كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ إِسْتَطْعَمَكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوْ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوْ

جَدْتَ ذَٰلِكَ عِنْدِيْ؟ يَا ابْنَ أَدَمَ! إِسْتَقَيْتُكَ فَلَمْ تُسْقِنِيْ ، قَالَ يَا رَبِّ! كَيْفَ أُسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ؟ قَالَ: إِسْتَقَاكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تُسْقِفْ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَٰلِكَ عِنْدِيْ. (۱)
ذلك عِنْدِيْ.

<sup>(</sup>۱)-(الف): مشكوة المصابيح، كتاب الجنائو، حديث: ١٥٢٨، ١/ ٤٣٦، دار الفكر، بير و ت

<sup>(</sup>ب): مسلم شريف، كتاب البرو الصلة والآداب، حديث: ٦٤٥١، ص:١٢٧٢، دارالفكر، بيروت

#### چالىساحادىثقدسىيە



ترجمه: حضرت ابوہریرہ زُنِی تَقَالُے سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول

. ﷺ فَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تعالى قيامت كے دن فرمائے كاكمابن آدم! ميں بيار ہوا

توتم نے میری عیادت (مزاج پرس) نہیں گی۔ بندہ عرض کرے گا: اے میرے مولی! میں تیری عیادت کیسے کر تا! کیوں کہ توسارے جہاں کارب ہے

میرے موقی! میں میری عیادت کیسے کر تا! یوں کہ نوسارے جہاں کارب ہے | (مرض سے پاک اور عیادت سے بے نیاز ہے)اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا:

ر سر سے پی معادم کہ میرافلاں بندہ بیار تھا،اگر تواس کی عیادت کر تا تو مجھے اس کیا مجھے نہیں معلوم کہ میرافلاں بندہ بیار تھا،اگر تواس کی عیادت کر تا تو مجھے اس

کے پاس پاتا۔ اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا (کیکن) تونے مجھے میں نے کا در مدہ فات کے میں اس کے تجھ سے کھانا مانگا (کیکن) تونے مجھے

کھانانہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا!اے پرورد گار! بچھے کیسے کھلاتا کہ تورب العالمین ہے (اور کھانے سے پاک ہے)اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا:کیا

جھے نہیں معلوم کہ میرے فلال بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا،لیکن

تونے اسے کھانا نہیں دیا تھا۔ اگر تواس بندے کو کھانا کھلاتا تواس کھانے کو (آج)میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم! میں نے تجھے سے پانی مانگا مگر تونے مجھے

ربی پرایا۔ بندہ عرض کرے گا: اے مالکِ دو جہاں! میں مجھے کیسے پانی

پلاتا کہ تورب العالمین ہے اور کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا: میرے فلال بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا اور تونے اسے

پانی نہیں بلایا۔ اگر تواسے (دنیا) میں پانی بلادیتاتو آج اس کو میرے پاس پاتا۔



# حدیث**ِ تُ**دسی



حدثنا محمد بن علاء، حدثنا ابن فضيل، عن عمارة،

عن أبي زُرعة، سمع أبا هر يرة – رضي الله تعالىٰ عنه –

قال: سمعت النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - يَقُوْلُ:

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي،

فَلْيَخْلُقُوْ ا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْ ا حَبَّةً أَوْ شَعِيْرَةً. (ا)

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ وَ اللَّهُ عَلَّا كَتَّم بِين كه ميں نے بى كريم

ﷺ کویہ فرماتے ہوئے سناکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرے (لیعنی جان دارکی تصویر

نائے) تولوگوں کوچاہیے کہ وہ ذرّہ میادانا (اناج) میاگندم کی تخلیق کرے۔

تشريح: يه حديث پاكتصوريشي ياتصوير سازي (فولو كهنيخ يا بنوان)

کی حرمت و ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ جان دار کی تصویر سازی خواہ ہاتھ کے

(۱)-(الف): بخاری شریف، کتاب التوحید، حدیث: ۷۵۵۹، ص:۱۸٦۸، دار ابن کثیر، بیروت

(ب): مسلم شريف، كتاب الاستيذان والأداب، حديث: ٥٤٣٦، ص: ٦٧ ، ١، دارالفكر ، بيروت

(ج): جمع الجوامع للسيوطي، حرف القاف، حديث: ١٥١٦٨،

٥/ ٢٩١، دارالكتب العلميه، بيروت

چالیساحادیثِقدسیه

ذریعے ہویاکیمرہ اور موبائل کے ذریعے، بہر حال ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں جان دار کی تصویر کشی کے متعلق سخت وعیدیں آئی ہیں

ہے۔ عدیت پاکستان ہیں جان دار کی تصویر سازی کو حرام و ناجائز لکھا گیاہے۔ اور فقہ کی اکثر کتابوں میں جان دار کی تصویر سازی کو حرام و ناجائز لکھا گیاہے۔

علامه شامی لکھتے ہیں:

لحرمة تصوير يرذى الروح . (() ترجمه: جان داركي تصور بنانا حرام ہے۔

ترجمہ بجان داری مصور بنانا ترام ہے۔ مفتی اظم ہندعلامہ طفی رضاخان بریلوی تحریر کرتے ہیں:

ب اسماری اور کا فوٹو تھینے نااور کھینچوانا حرام ہے۔ <sup>(۲)</sup>

بهار شریعت، جلداوّل، حصه سوم، ص: ۹۲۹، مطبوعه مکتبة المدینه، د ہلی

میں مرقوم ہے:

تصویر بنانا یا بنوانا، وہ بہر حال حرام ہے۔ خواہ وہ دستی ہویاعکسی، دونوں

کاحکم ایک ہے۔

بخاری و مسلم کی مثنفق علیہ حدیث ہے کہ: قیامت کے دن سب سے

سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔

إن اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. (٣)

(۱)-فتاویٰ شامی، ۹/ ۹۱۵، زکریا بك دیو بند

(٢)-فتاوي مصطفو يه، ص: ٩٤٩، بريلي شريف

(٣)- بخارى شريف، ص: ١٠٧٢، حديث: ٥٩٩٠، دار احياء التراث

العربي، بيروت



# حدیث قُدسی



حدثنا أبو نُعيم، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن

أبي هريرة، عن النبي - عليه الله عن النبي عن النبي - قال: يَقُوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ: أَلْصُوْمُ

لِيْ وَأَنَا أَجْرِيْ بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْ بَهُ مِنْ أَجْلِيْ ، وَالصُّومُ الشَّومُ الْجَاتِيْ ، وَالصُّومُ الْجَنَّةُ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ حِيْنَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ يَلْقِيْ رَبَّه ،

وَ كَنُلُوْفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ. (أَ

قرجمه: حضرت ابو ہریرہ وَثَانَقَاتُ سے روایت ہے کہ نبی کریم

مِلْ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ كايدارشاد نقل فرماياكه: روزه ميرے ليے ہے اور ميں م

ہی اس کا بدلہ دوں گا کہ (روزے دار) میری وجہ سے شہوت (اپنی ہوی سے ہمبستری) اور کھانا، پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ اور روزہ دار کے لیے

رن (رور مان) بی پی پی رو دی ہے۔ روروں دمان ہے۔ در دروں دو سے دروں دو سے دو خوش (اس وقت حاصل ہوگی)

جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور روزے دار کے منہ کی خوشبو الله تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔

(۱)-(الف): بخاری شریف، کتاب التوحید، حدیث: ۷۶۹۲، ص: ۱۸۵۰، دار ابن کثیر، دمشق، بیروت

(ب): جمع الجوامع للسيوطي، ٥/ ٢٩٠، حرف القاف، حديث: ١٥١٦٠، دار الكتب العلميه، بيروت

#### چالیس|حادیثِقدسیه

تشريح: اسلامي عبادات كي تين تسمير بين:

(۱)جسمانی عبادت جیسے نماز وروزہ۔

(٢) مالى عبادت جيسے زكوة وصد قات۔

(٣)جسمانی ومالی عبادت کامجموعه جیسے حج۔

اس حدیث پاک میں روزہ جو دین اسلام کے پانچ بنیادی ار کان میں

سے ایک ہے ، کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور روزے کے اجرو تواب کی بشارت

سنائی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں روزہ اور روزے دار کے فضائل کثرت سے بیان کیے گئے ہیں۔روزہ کے بے شار دینی،روحانی اور جسمانی فوائد ہیں۔

ی سے سے ایں۔(ورہ کے بے سار دین،روحان اور جسمان تواند ایں۔ امام قرطبی عِلاِلْحِنْنے حدیث باک''الصوم جنّة "کی تشریح کرتے ہوئے

لکھتے ہیں:

جُنّة، اى سترة يعنى بحسب مشر وعيته، فينغبى للصائم أن يصونه مما يفسده و ينقص ثوابه.... و يصح أن يرادأنه

سترة بحسب فائدة، وهواضعاف شهوات النفس وإليه الإشارة بقوله: يدع شهوته الخ.... و يصح أن يراد أنه سترة بحسب

ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات.

وقال العياض في "الإكمال": معناه سترة من الأثام أومن النار أومن جميع ذالك و بالا خير جزم النووى. (١)

(۱)-الأحاديث القدسيه وشروحها، ص: ۸۰، مكتبه نزار مصطفى الباز، سعو دى عربيه ترجمہ: جُنّة کامعنی پر دہ اور آڑ (ڈھال) ہے، یعنی روزہ اپنی مشروعیت کے

لحاظ سے پردہ ہے۔لہذاروزے دارول کوچاہیے کہ وہ (حالت ِروزہ میں)معاصی

ب وسیئات (گناہوں) سے دور رہیں اور غیر نثرعی امور کے ار تکاب سے بچیں کہ

ان سے روزہ مکروہ ہوجاتا ہے اور روزے کا ثواب کم ہوجاتا ہے اور بیہ معنٰی مراد لینا

اں کے روزہ کردہ ، وج باہم اور روزے ہو واب ماہ وجا باہم اور دی اور دہ نفسانی خواہشات کو مجمی سے کہ روزہ فائدے کے لحاظ سے پر دہ اور آڑ ہے اور وہ نفسانی خواہشات کو

ترک دینا ہے۔ الفاظ حدیث: یدع شہوته.... سے اسی امرکی طرف اشاره ہے۔علاوہ ازیں یہ مراد بھی لیاجا سکتا ہے کہ حصول تواب اور نیکیوں میں اضافہ

ہے۔علاوہ اریل میہ سراد بھی کیا جاسلما ہے کہ مسلوبِ تواب اور میپیول کی اصافہ کیے جانے کے کحاظ سے روزہ (اجتنابِ معصیت کے لیے) پر دہ اور ڈھال ہے۔

امام قاضی عیاض عِالِثِهِ نِهُ "اَمَالَ" میں لکھا ہے: روزہ، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔

امام نودی نے آخری قول کوراجع قرار دیاہے۔

### حدیث تُدسی آھ

عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – عن رسول الله – عن أَذِيْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلى الله – عن أَذِيْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلى الله على الل

مَغْفِرَةِ اللَّهُ نُوْبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي، مَالَمْ يُشْرِكْ بِيْ شَيْعًا. (١)

(۱)-(الف): مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، حديث: ٢٣٣٨، دارالفكر، بيروت

چالیس احادیثِ قدسیه

**قرجمہ**: حضرت عبداللہ ابن عباس مِثالیّہ بیا سے مروی ہے کہ اللہ

ك رسول سُلْنَاتُها مِنْ فَي فرما ياكه: الله تعالى ارشاد فرما تا ہے: جواس بات پر يقين

رکھے کہ میں گناہوں کومعاف کرنے کی طاقت وقدرت رکھتاہوں، میں اسے

بخش دول گااور مجھے اس کی کوئی پر واہ نہیں (لیکن شرط پیہے کہ)وہ مجھے کسی کا

شریک (ذات وصفات میں) نہ تھہرائے۔

تشريح: اس حديث ياك سے چند باتيں معلوم ہوئيں:

(۱) الله تبارك و تعالى "غفار الذنوب" يعني گناهوں كو بخشنے والاہے

اوراسے گناہوں کی مغفرت پر بھر بور قدرت حاصل ہے۔

(۲)اگر کوئی بندهٔ مومن صدق صدل سے اس حقیقت کااعتراف کرے اوریقین رکھے کہ اللہ تعالی گناہوں کومعاف کرنے پر قادرہے اور وہ اللہ عزوجل

سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے تواللّٰہ تعالیٰ اسے معاف فرمادیتا ہے۔

(۳) الله تعالی کی ذاتِ اعلیٰ صفات "بے نیاز" ہے اور اسے کسی چیز کی

پرواہ نہیں ہے،ساری کائنات اس کی محتاج ہے،وہ کسی کا محتاج نہیں۔

(۴) گناہوں کی مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے معافی

مائگے، توبہ واستغفار کرے اور اللّٰہ تعالٰی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ

تھہرائے۔کیوں کہ شرک انظم الکبائرہے ،سارے گناہ معاف ہوجائیں گے ، مگر

(ب): المعجم الكبير للطبراني، حديث: ١١٦١٥، ج:١١،

ص: ۲٤۱، مكتبه ابن تيميه، قاهره، مصر

(3C):>><:\C):>><:\C):>>

(ج): المستدراك للحاكم، كتاب التو بة والإنابة، ج: ٤، ص: ٢٦٢ بيروت

#### چالیساحادیثِقدسیه

شرک ایک ایساگناہ عظیم ہے جوبھی معاف نہیں ہوگا۔ جیساکہ مندر جہ بالا حدیث

پاک سے ظاہر ہے۔ قرآن پاک میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشُرَكَ بِهُ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ

قرجمہ: اللہ تعالی معاف نہیں فرمائے گاکہ اس کے ساتھ کسی کو شریک تھر ایاجائے۔اس کے علاوہ وہ جسے چاہے گامعاف فرمادے گا۔

### حدیث تنگرسی ۱

عن ابن النجّار، عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: لَا اللهُ لَا أَلَهُ كَلَامِيْ وَأَنَا هُوَ، فَمَنْ قَالَهَا دَخَلَ حِصْنِيْ، وَمَنْ دَخَلَ اللهُ كَلَامِيْ وَأَنَا هُوَ، فَمَنْ قَالَهَا دَخَلَ حِصْنِيْ، وَمَنْ دَخَلَ

حِصْنِيْ، أَمِنَ عِقَابِيْ.

ترجمه: حضرت على وَ اللَّهُ اللَّهُ على مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لَا الله الله میرا کلام ہے اور وہ میں ہی اور ۔ جس نے لاالہ اللہ کہا، وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیااور جو میرے قلعہ اور ۔

میں داخل ہو گیاوہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔

القاف، دارالكتب العلميه، بيروت

<sup>(</sup>١)-قرآن مجيد، سورة النساء، آيت: ٤٨

<sup>(</sup>٢)-جمع الجوامع للسيوطي، حديث: ١٥١١٢، ج:٥، ص:٢٨٣ حرف

تشريح: يه حديث قدس كلمهٔ طيبه لا الله الا الله محمد رسول الله كي

فضیلت واہمیت پرروشنی ڈالتی ہے اور اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ صدق دل سے کلمۂ طیبہ کا اقرار کرنے والا جنت میں داخل ہو گا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب

سے محفوظ و مامون رہے گا۔

# 

عن أنس – رضي الله تعالى عنه – قال النبي – صلى الله تعالى عليه وسلم – قَالَ اللهُ تَعَالىٰ: إِذَا وَجَهْتُ إِلَىٰ عِبْدٍ مِنْ

عَبِيْدِيْ مُصِيْبَةً فِيْ بَدَنَهُ أُو فِي ولده أُو فِي ماله، فَاسْتَقْبَلَهُ بِصَبْرٍ جَمِيْل، إِسْتَحْيَيْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ مِيْزَانًا أَوْ

أَنْشُرَ لَهُ دِيْوَانًا. أَنْ

قرجمه: حضرت انس وَثَلَّ اللهِ عَلَيْ مَا لَيْ اللهُ ال

نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: جب میں اپنے کسی بندے کو مصیبت میں مبتلا کروں، خواہ وہ مصیبت اس کے بدن (بشکلِ مرض) یااس کے لڑکے (مثلاً بیٹے کی موت) یااس کے مال کو پہنچے اور بندہ اس وقت خوب اچھی طرح

(۱)-جمع الجوامع للسيوطى، ٥/ ٢٦٩، قسم الأقوال، حرف القاف، حديث: دارالكتب العلميه، بيروت صبر کرے توقیامت کے دن مجھے اس بات سے حیاآئے گی کہ میں اس بندے

کے لیے میزانِ عمل قائم کروں اور اس کا دفتر عمل کھولوں۔

تشریح: اس حدیث مبارک میں مصیبت نازل ہونے کے وقت

صبری تعلیم دی گئی ہے اور بتایا گیاہے کہ جب انسان کسی مصیبت یاناگہانی آفت

میں مبتلا ہوجائے۔ مثلاً:اسے کوئی بیاری لاحق ہوجائے،اس کی اولاد مرجائے یا مال و دولت ضائع ہوجائے اور وہ اس وقت صبر ۋشکر کامظاہرہ کرے تواللہ تعالی

قیامت کے دن حساب و کتاب کے بغیراس بندے کو جنت میں داخل فرمائے

گا۔ صبریا "صبریال" کامفہوم ہیہے کہ مصیبت، غم یا پریشانی لاحق ہونے کے

سبب خود کو قابو میں رکھتے ہوئے اللہ تعالی اور اس کے محبوب شِلْ اللہ اللہ عالی ا

مقرر کردہ حدود میں رہے، آہ وفغال، نالہ وفریاد اور جزع وفزع کے بجائے اللہ

تعالی کا شکر بجالائے اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے اور کسی بھی قسم کا حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔

حديث فنرسى



عن أبي الدرداء و أبي ذرٍ – رضي الله تعالىٰ عنهما – قالا: قال رسول الله – صلى الله تعالىٰ عليه وسلم – عَنِ الله تبارك و تعالىٰ: يَا ابنَ أَدَمَ! إِرْكَعْ لِيْ أَرْ بَعْ رَكْعَاتٍ من أَوِّلِ

چالیس احادیثِ قدسیه

النّهارأكْفِكَ آخِرَهُ.

هارِ الفِك الْحِرَّة.

ترجمہ: حضرت ابو درداء اور حضرت ابوذر غفاری رطاقہ ہائے ۔ روایت ہے کہ اللہ کے رسول سُلُولُولُولُ نَا اللہ تعالیٰ کے اس قول کی حکایت بیان

روایت ہے کہ اللہ کے رسول ہی تاتا ہی ہے اللہ تعالی کے آس موں کی حقابیت بیان فرمانی کہ: اے ابن آدم! دن کے ابتدائی حقے میں میرے لیے چار رکعت (نماز

جاِشت نفل)اداکرو، دن کے آخری جھے میں (تک) میں تمہاری لیے کافی ہوں۔ میاشت نفل)اداکرو، دن کے آخری جھے میں (تک) میں تمہاری لیے کافی ہوں۔

تشریح: پنج وقته فرض نماز اور و ترواجب کے علاوہ جتنی بھی نمازیں

پڑھی جاتی ہیں، وہ سب کے سب "نوافل" میں شار ہوتی ہیں۔اس حدیث پاک میں "نماز حاشت" جو کہ نفل ہے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

ک یک ممار چاست میں میہ برقی مشہور ومعروف حدیث ہے۔ احادیث قد سیہ میں میہ بڑی مشہور ومعروف حدیث ہے۔امام احمِر بن بل،

امام ابوداؤد، امام ترمذی اور مصنف شکاة المصابیح نے اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے۔ زیرِ نظر حدیث میں دن کے اوّل وقت میں جوچار رکعات نفل اداکرنے کا

"نمازچاشت" مرادہے۔ ابن تیمیداور ان کے شاگر دابن قیم نے کہاکہ اس سے مراد فجر کی دور کعت سنت اور دور کعت فرض ہے۔ و الله اعلم بالصواب.

مدیث کے آخری الفاظ" اُکفاک آخرہ "سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی

دن کے آخری جھے میں جو مصیبت اور بلا نازل فرمانے والا ہے ،" نماز حاشت" پڑھنے والوں کواس سے محفوظ رکھے گا۔

(۱)-مشكوة شريف، كتاب الصلوة، باب صلوة الضحى، حديث:







عن أبي هر يرة قال: قال رسول الله – صلى الله تعالى عليه وسلم – قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: إِذَا إِبْتَلَيْتُ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ فَلَمْ

يَشْكُنِي إِلَىٰ عوَّادِهِ ، أَطْلَقْتُهُ مِنْ إِسَارِيْ ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ كُمًا خَيْرًا

مِنْ كَخْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفَ الْعَمَلُ.

ترجمه: حضرت الوبريره رَفْنَا عَلَيُّ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول

مَّلْ النَّالِيَّةُ فَ الله تعالى كابية قول نقل فرما ياكه: جب ميں اپنے مومن بندہ كوابتلاء و آزماكش (مصيبت و پريشانی اور مرض وغيرہ) ميں مبتلا كروں اور وہ بندہ اپنی

وارہ ک رہ یجے و پریسان اور رک و یرہ یک بلط کروں اور وہ بلدہ اپن عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرنے تو میں اسے مرض و مصیبت کی

قید سے آزاد کر دیتا ہوں اور اس کے بدن کے گوشت کواس سے بہتر گوشت اور اس کے جسم کے خون کواس سے بہتر خون میں بدل دیتا ہوں (یہال تک

كەرەبندە صحت منداور چاق وچوبند ہوجا تاہے)

تشریح: اس حدیث پاک میں الله تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کو مصیبت و پریشانی اور حالتِ مرض میں حرفِ شکایت زبان پرلانے

۱۵۰۰۷، دارالکتب العلمیه، بیروت

(ب): المستدرك على الصحين للحاكم، ج:١، ص:٩٤٩، حديث، دارالفكر، بيروت

<sup>(</sup>۱)-(الف): جمع الجوامع للسيوطي، ج:٥، ص:٢٦٨، حديث:

کے بجائے صبروشکر کی تعلیم دی ہے۔

قرآن و حدیث اور ارشاداتِ ائمه و صوفیه مین "صبر وشکر" کی بری فضیلت

بیان کی گئی ہے۔قرآن مقدس میں ہے:

إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ. (1)

الله تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

دوسری جگه "شکر" کافائده بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتاہے: لئن شكر تمرلازيدنكم .

لعِنی اگرتم شکرا داکروگے تومیں شخصیں اور زیادہ دوں گا۔

مشہور حدیث قدسی ہے:

من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليلتمس ربا سوائي. (الأحاديث القدسيه الاربعينة لملاعلى قاري)

**ترجمه**: جو میری تقدیر پر به راضی نه هو، اور میری دی هوئی مصیبت پر صبرنه کرے، وہ میرے علاوہ کوئی دوسرارب تلاش کرلے۔اللّٰد اکبر!!!

حديث قُدسى



حدثنا یجیی بن عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار الحِمصي، حدثنا بقيّة بن الوليد ، حدثنا ضبارة بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١)-قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت:١٥٣.

چالیس احادیثِ قدسیه

أبي السليل، أخبرني دُو يد بن نافع، عن الزهري قال: قال سعيد

بن المسيّب: إن أبا قتادة بن رِ بعى أخبره، أن رسول الله - عليه

- قَالَ: قَالَ الله عزّو جلّ : إِفْتَرَضْتُ عَلَىٰ أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ،

وَعَهِدْتُ عِنْدِيْ عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ

الْجِنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِيْ. (۱)

ترجمه: حضرت عير بن سيب والمحاضات عير بن سيب والمحاضات المعامن المحاضات المحاضا

حوالے سے بہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑان مائی کے فرمایا:

الله تبارک و تعالی ارشاد فرما تا ہے: میں نے آپ کی امّت پر پانچ وقت کی نماز یں فرض کیں اور اس بات کا عہد کر لیا کہ جُونِ ضوقت پر ان نمازوں کو اداکرے گا اور ان کی پابندی کرے گا، اسے جنت میں داخل کروں گا اور جو ان نمازوں کی

محافظت نہ کرے(لیعنی وقت پرادانہ کرے)اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نن

مہيں۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بنخ وقتہ نماز وقت پر اداکرنے کی فضیلت کا بیان ہے اور بلا عذر شرعی نمازیں قضاکرنے اور وقت پر ادانہ کرنے کی حرمت و شناعت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنخ وقتہ نمازیں باجماعت اداکرنے کی توفیق عطافر مائے۔

(۱)-(الف):سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة والسنّة، حديث: ١٤٠٣، ص: ٣٣٢، دار الفكر، بيروت.

(ب): جمع الجوامع للسيوطي، حديث: ١٥٠١٦، ج:٥، ص: ٢٧٠،



حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا علي بن الحسين بن

واقد، حدثنا أبي عن مطّر، عن قتادة عن مطرف، عن

عياض بن حمار، عن النبي – صلى الله تعالى عليه وسلم – أنه خطبهم قال: إِنَّ الله عزّ و جلّ أَوْ حٰى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدُّ عَلى أَحَدِ. (۱)

ترجمه: حضرت عياض بن حمار رَفي النَّاليَّة سے روايت ہے كه نبى كريم

ﷺ نَیْ اور فرمایا کہ اللہ عزوجل نے میں اور فرمایا کہ اللہ عزوجل نے میں اور فرمایا کہ اللہ عزوجل نے میرے پاس وحی نازل کی (اور بزریعہ وحی مجھے بتایا کہ) تواضع (عاجزی و

انکساری)اختیار کرو، یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے پر فخرنہ کرے۔

تشریح: تواضع اور عاجزی وانکساری کی بڑی فضیلت ہے۔

حضرت امام بخاری عِلاَفِی نے اپنی کتاب 'بھیج البخاری، کتاب الرقاق'' میں ''باب التواضع'' کے نام سے مستقل ایک بابِ باندھاہے اور تواضع سے متعلق

ایک اہم، معلیٰ خیر، اور بڑی پیاری حدیث نقل فرمائی ہے اور وہ یہ ہے:

قالَ النبيّ – صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: إن حقّا على

(۱)-سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، حديث: ١٧٩ ٤، ص:٩٥٣، دارالفكر،

#### چالیس|حادیثِقدسیه

الله أن لايرفع شيئا من الدنيا الاوضعه.

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ نے اپنے ذمهٔ کرم پر

یہ بات لے رکھی ہے کہ جوشخص دنیامیں تواضع اختیار کرے گا،اللہ تعالی اسے

بلند فرمادك كارسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم!

مقابل کبر وغرور اور فخر و بڑائی دنیا و آخرت میں نقصان وخسران کا سبب ہے۔ اہلیس جو کہ پہلے معلم الملا ککہ تھا، تکبر اورغرور کے سبب ہی ہمیشہ کے لیے ذلیل

وخوار ہوا۔الامان والحفیظ

میرے مولی! ہم تمام مسلمانوں کو تواضع اور عاجزی و انکساری کی دولت سے مالامال فرما، غرورو تکبر سے بحیااور تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطافرما۔ آمین۔

### حدیث قُدسی آ

عن أبي أمامة – رضي الله تعالى عنه – عن النبي – صلى الله تعالى عليه وسلم – قال: يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالىٰ: إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأَوْلَىٰ، لَمْ

(۱)-بخارى شريف، كتاب الرقاق، باب التواضع، حديث: ۲۰۱۱، بيروت

#### چالیس|حادیثِقدسیه

أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دون الجَنَّةَ. (١)

ترجمه: حضرت ابوامامه زلاقی سے مروی ہے کہ نبی کریم ہڑالیا گاڑ

نے الله عزوجل كابية قول و فرمان قل فرمايا كه: اے ابنِ آدم! اگرتم مصيبت ميں

صبر کرواور مصیبت کے شروع میں ہی اجرو ثواب کی امید سے ثابت قدم رہو تو

جنت کے علاوہ اور کوئی اجرو تواب تمہیں دینے پر میں راضی نہ ہوں گا۔

تشريح: ال مديث پاک يس و احتسب عند الصدمة الأولى

کے جوالفاظ آئے ہیں،اس کامفہوم ہیہے کہ اللہ تعالی نے صبر کرنے والوں کوجو

اجرو تواب دینے کاوعدہ فرمایا ہے ،اس کوذہن میں رکھتے ہوئے بندہ صبر کرے اور حسیب کا میں ایک میں ایک میں ایک شد از اساس کا میں ایک شد اور ایک میں ایک شد اور ایک میں ایک شد اور ایک میں ایک

جس وقت مصیبت نازل ہوئی ہے،اس کے بالکل شروعاتی مرحلے اور نزولِ مصیبت کے ابتدائی وقت میں ہی صبر کیاجائے۔کیوں کہ"صبر نافع" جس پراجرو

تواب کاوعدہ کیا گیاہے،اس کااصل وقت یہی ہے کہ مصیبت جس وقت نازل

ہوئی، بالکل اسی وقت یعنی ابتدائی مرحلے میں ہی بندہ صبر کرے اور اپنے سارے معاملات اللہ اعکم الحاکمین کی بارگاہ میں سپر دکردے۔

نزولِ مصیبت کے وقت اگر بندہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھا ہے رہے اور شکوہ و شکایت کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر اداکرے تواس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ جیسا کہ الفاظ حدیث: لمہ ارض لك ثوابا

(۱)-(الف): مشكوة المصابيح، كتاب الجنائز، حديث: ۱۷۵۸، دار الفكر، بيروت.

(ب): سننِ ابن ماجه، كتاب الجنائز، حديث: ١٥٩٧، ص: ٣٧٤، دار الفكر، بيروت.

دون الجنة سے ظاہر ہے۔

میرے مولیٰ! تیرایہ گنهگار بندہ (طفیل احمہ)اس وقت شخت مصیبت میں

. توفیق عطافرما۔ آمین۔

## حدیث تُدی ه

عن أبي هند الداري – رضي الله تعالىٰ عنه – عن رسول الله – صلى الله تعالىٰ عليه وسلم – قالَ الله تَعَالىٰ: مَنْ

قرجمه: حضرت ابو ہند داری وَ اللّهَ الله عَلَى الله کَ روایت ہے کہ الله کے رسول مِلْ اللّه عَلَیْ الله الله رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ: جو شخص میری تقدیر پرراضی نہ ہواور میری دی ہوئی مصیبت پر صبرنہ کرے، اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرارب (معبود) تلاش کرلے۔

<sup>(</sup>۱)-(الف): المعجم الكبير، حديث: ۸۰۷، جلد: ۲۲، بيروت.

<sup>(</sup>ب): الأحاديث القدسيه الأربعينة لملا على قارى حنفى، حديث:

١١، ص: ٣٨، مكتبة الصحابة، جده شريف.

#### چالیس احادیثِ قدسیه

منث م**د**ن سر مدات الح

تشریح:اس حدیث قدسی میں تقدیرالهی پرہرحال میں راضی رہنے مصر مصر بیانی کی متعدد علی میں تنقیل کی گئی میں

اور مصیبت و پریشانی کے وقت صبروشکر بجالانے کی تعلیم وتلقین کی گئی ہے۔ تاریخ

بندہ جو کچھ اچھا یابرا کام کرنے والا تھا یا اس کے ساتھ جو حادثات و واقعات پیش آنے والے تھے، اللہ تعالی نے انہیں اپنے علم وقدرت سے پہلے ہی لکھ دیا ہے

اوراب اسی کے مطابق وہ سارے امور و قوع پذیر ہوتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانا

ب ضروری ہے، اور تقدیر کے بارے میں زیادہ غور و خوض ہلاکت کا سبب ہے۔

الامان والحفيظ!

صدر الشريعه علامه امجد على اظمى "بهار شريعت" ميں لکھتے ہيں:

ت و قدر (تقذیر) کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آسکتے، ان میں سے اس میں اسکتے ان میں سے اس میں اسکتے میں سے اس میں سے ا

زیادہ غور وفکر کرناسب ہلاکت ہے .... پس اتنا تجھ لو اللہ تعالی تعالی نے آدمی کو پتھر کے شل اور دیگر جمادات کے مثل بے س وحرکت پیدانہیں کیا، بلکہ اس

کوایک نوع اختیار دیاہے کہ ایک کام (کو) چاہے کرے مانہ کرے اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے، برے، نفع، نقصان کو پیچان سکے اور ہر قشم

کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب (بندہ) کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ت

اسی قسم کے سامان مہیا ہوجاتے ہیں اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ (۱)

(۱)-بهار شريعت، حصه اول، ص:۲۲، مكتبة المدينه، دهلي



# حدیث ِقُدسی



عن أنس – رضي الله تعالىٰ عنه – قالَ : قالَ رسول الله – صلى الله تعالىٰ عليه وسلم – قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىٰ:

م العَزِيْرُ مَنْ أَرَادَعِزَّ الدَّارَيْنِ فَلْيُطِعِ الْعَزِيْرَ. (١)

قر جمه: میں عزیز ہوں۔ (بیغی غلبہ و قدرَت اور عزت وعظمت والا ہوں) جو شخص دین و دنیا میں عزت و غلبہ حاصل کرنا جاہے، وہ عزیز یعنی

الله کی اطاعت و فرماں بر داری کرے۔

تشریح: الله تبارک و تعالی کے "اسامے حسنی" میں ایک مبارک

نام اوراس کی صفاتِ کاملہ میں ایک اہم صفت "عزیز" بھی ہے۔عزیز کامعنی ہے: قاہر وغالب، الله عزوجل اینے بندوں پر قاہر وغالب ہے۔ جبیباکہ آیت

ے. فاروفا مب الله روس بي بلدوں پر فاروفا مب ہيں الله تعالى كريمه وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِم (٢) اس پر دلالت كرتى ہے۔الله تعالى

نے اس حدیث پاک کے ذریعے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ اے میرے

بندو! میں عزیزوغالب ہوں ، عزت وغلبہ میری صفت ہے۔اگر تم بھی دنیاو عقبی میں کامیاب و کامیاب اور عزیزوغالب ہونا چاہتے ہوتومیری اطاعت و

فرمال برداری کرو۔میری شریعت کے احکام و تعلیمات پڑل کرو۔ اوامر کو بجالا

<sup>(</sup>۱)-الاتحافات السّنيّه بالأحاديث القدسيه للمناوى، حديث: ٧٨، ص: ٨٧، دارالمعرفة، بيروت

<sup>(</sup>٢)-قرآن مجيد، سورة الانعام، آيت:١٨، پاره:٧

۔ کرمنہیّات سے بازر ہو۔ فرائض وعبادات انجام دے کر فواحش ومنکرات اور نثر عی محظورات سے دور و نفور رہو تہمیں دین و دنیامیں کامیانی وسر فراز نصیب

ری سور الله تعالی قوم مسلم کو دوباره عزت وغلبه عطا فرمائے۔

## حدیث تنگرسی ا

عن أنس – رضي الله تعالىٰ عنه – قالَ : قالَ النبيُّ – صلى الله تعالىٰ عليه وسلم – قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىٰ: أَنَا أَكْرَمُ

وَأَعْظَمُ عَفْوًا مِنْ أَنْ أَسْتُرَ عَلَى عَبْدٍ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ أَفْضَحَهُ

بَعْدَ إِذْ سَتَرْتُهُ وَلَا أَزَالُ أَغْفِرُ لِعَبْدِيْ مَا اسْتَغْفَرَنِيْ.

ترجمه:حضرت انس فِي الله عَلَيْ عَلَيْ عِي مروى ہے كه ني كريم مِن الله الله عَلَيْ فَي فرمايا:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ: میں معزّز و مکرّم ہوں ، بہت زیادہ گناہ معاف کرنے والا ہوں (میری بیہ شان نہیں کہ) دنیا میں کسی مسلمان کے

عیب وجرم کوچھیاؤں، بعدازال (آخرت میں)اسے ذلیل درسواکروں۔ میرابندہ

جب تک مجھے سے مغفرت طلب کر تارہے گا، میں اسے معاف کر تارہوں گا۔ منتشر مرجہ میں سال جنوبی کم میں کی جو سیات الدام

تشریح: الله تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے۔اس کی رحمت اور شانِ کریمی کو ہے بھی گوارانہیں کہ بندہ مون دنیاو آخرت میں ذلیل ورسوا ہو۔ وہ غفار

(۱)-جمع الجوامع للسيوطي، حرف القاف، حديث: ١٥٠٢٣، ٥/ ٢٧٠، دار الكتب العلميه، بيروت <u>چالیس|حادیثِقدسیه</u>

المراق ال

الذّنوب اور ستار العيوب ہے۔ اس کی رحمت بيکراں اور کرم بے پاياں کی اس

سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ روزانہ آخری شب میں آسان دنیا کی طرف

ا پنی رحمت کی خاص بخلی فرما تا ہے اور اپنے بندوں سے یوں خطاب فرما تا ہے: | ک ک ق ا ک ن من مند سے ک ق ا ک ک ک ک ک ک ک

ہے کوئی دعا قبول کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ ہے کوئی مغفرت طلب نہیں میں میں سے علام میں ان کے بیار میں کہ ان سے میں ان کے ایس

طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔اللہ اکبر!اس حدیثِ پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحت اور شان کریمی کا ذکرہے ،وہاں توبہ واستغفار

پات یں بہاں اللہ تعالی کی رخمت اور سمانی طریعی کا دسرہے ، وہاں توجہ واستعفار ، مال و کی اہمیت کا بھی ذکرہے۔ توبہ واستعفار کی بڑی فضیلت ہے۔ توبہ واستعفار ، مال و

دولت میں وسعت وکشادگی کے ساتھ گناہوں کی مغفرت کا ایک موثر ترین ذریعہ ہے۔ہم سب کو کثرت کے ساتھ توبہ واستغفار کرنا چاہیے۔

مشکات شریف کی حدیث ہے:

من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا،

ومن كل هَمِّ فرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب. (۱) ترجمه: جوايخ او پر توبرواستغفار كولازم كركے، الله تعالى اسے برتنگى

ے آسانی اور ہررنج وغم سے چھٹکاراو آسانی عطافرمائے گااور اسے وہاں سے

رزق دے گاجہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں۔

سبحان الله العظیم و بحمرہ!الله تعالی کے فضل وکرم،رحم واحسان اور انعام و اکرام کی کوئی حد نہیں ۔وہ ایک لفظ کن سے ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر

سکتا ہے اور ہمارے دامن پر لگے داغ عصیاں کو اپنے آب رحمت سے ایک پل میں دھوسکتا ہے،بس شرط بیہ کے کہ بندہ ہمیشہ توبہ واستغفار کر تارہے۔

(١)-مشكاة المصابيح، كتاب الدعوات، حديث: ٢٣٣٩، دار الفكر، بيروت





عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قالَ النبيُّ -

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم – قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالىٰ: مَنْ لَا يَدْعُونِيْ أَغْضِبُ عَلَيْهِ. (۱)

قرجمه: حضرت ابوہریہ وَ وَاللَّقَالُ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول الله اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے: جومجھ سے دعانہیں کرتا، میں

اس سے ناراض ہو تا ہوں۔

تشريح:قرآن مقدس اور احاديث كريمه مين دعاكى برعى فضيلت

آئی ہے۔ دعاکی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دعاصرف

عبادت بى نہيں بلكه عبادت كامغز ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے: العِبَادَةِ. (۲) دعاعبادت كامغز ہے -

الدُّعَاء مخُّ العِبَادَةِ. (۲) دعاعبادت كامغزہے - حضرت ابو ہریرہ وَنْائِقَالُ ہے مروی ہے کہ معلم كائنات ہُلانٹائِلاً نے

ارشاد فرمایا:

... لَيسَ شئُّ اكرمَ على اللهِ مِنَ الدَّعَاءِ. <sup>(٣)</sup>

(۱)-جمع الجوامع للسيوطي، حرف القاف، حديث: ١٥٠٤٩، ج:٥،

ص: ۲۷٤، دار المكتب العلميه، بيروت

(۲)-ترمذي شريف، كتاب الدعوات، حديث: ٣٣٨٢، بيروت

(m)-ترمذي شريف، كتاب الدعوات، حديث: ٣٣٨٣، بيروت

چالیساحادیثِقدسیه

لینی اللّٰہ تعالیٰ کے نزدیک دعاً سے بڑھ کراور کوئی چیز نہیں۔

الله تبارک و تعالی بندول کی دعا سے خوش ہوتا ہے اور دعاؤل کے

ذریعے انہیں اپنی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اس کے برس جو

بندہ دعانہیں کر تاہے، اللہ عزوجل اس سے ناراض ہو تاہے۔

اس حدیث قدسی میں بندوں کو دعا کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہے اور دعا نه کرنے کے سبب اللہ تعالی کے غضب (ناراضگی)کی وعید سنائی گئی ہے۔

اس حدیث کے متعلّد د دشواہد موجود ہیں۔

ترمذي شريف، كتاب الدعوات، حديث نمبر:۱۳۸۴، ص:۹۷۳، پر

مديث موجود بيكة: إنّه مَنْ لَمْ يَسْئَل الله يَغْضِبُ عليه.

لینی جوشخص اللہ تعالیٰ ہے سوال نہیں کرتا اور اس سے دعائیں نہیں ، مانگتاءاللہ تعالی اس سے ناراض ہو تاہے۔

# حديث قندسي

- عن أبي هند الداري - رضي الله تعالى عنه النبيُّ – صلى الله تعالىٰ عليه وسلم – قالَ اللهُ عزّ و جلّ: أَذْكُرُوْنِيْ بِطَاعَتِيْ، أَذْكُرْكُمْ بِمَغْفِرَتِيْ، فَمَنْ ذَكَرَنِيْ وَهُوَ مُطِيْعٌ فَحَقَّ عَلَىٓ أَنْ أَذْكُرُهُ وَهُوَ مِنِّيْ بِمَغْفِرَتِي، وَمَنْ ذَكَرَنِيْ وَهُوَ لِيْ

#### چالیس|حادیثِقدسیه

عَاصِ فَحَقَّ عَلَىؓ أَنْ اذْكُرَهُ بِمَقْتٍ.

ترجمه: حضرت ابو مند داری والله است روایت ہے۔ نبی کریم

شُلْلِيا الله على الله تعالى ارشاد فرما تا ب:

تم مجھے میری اطاعت کے ساتھ یاد کرو، میں تہمیں اپنی مغفرت سے

یاد کروں گا۔ جو میراذ کر کرے اس حال میں کہ وہ طبع و فرماں بر دار ہو تومیرے

ذمهٔ کرم پرہے کہ میں اسے یاد کروں اور میری طرف سے وہ میری مغفرت کا حق دار تھی ہے اور جو میراذ کر کرے اس حال میں کہ وہ میرانافرمان ہے توجھے پر

حق ہے کہ میں اسے ناراضگی سے یاد کروں۔(الامان والحفیظ)

تشریح: اس حدیث پاک میں "ذکرالهی" کی فضیلت اور ذکر کے

سبب الله تعالی سے ملنے والی رحمت ومغفرت کا بیان ہے۔ قرآن و حدیث میں

"ذكرالهى" كے بے شار فضائل و فوائد بيان كيے گئے ہيں۔ ليكن شرط بيہ كه بندہ ذكرالهى كے ساتھ اللہ تعالى كافر مال بردار ہواور گناہوں سے بچنے والا ہو۔

ر رەبى كەن كەرلىكى ئارلىلىدى كارى بىلىدى كارى بىلىدى كارىشاد خىداونىدى جەن الابىنى ئىلىدى كارىشاد خىداونىدى ج

مشکوة شریف کی حدیث ہے:

لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكَرُ اللهِ تَعَالَى . <sup>(٣)</sup> ترجمہ: ہرچیز کوصاف کرنے کا ایک آلہ (مثین) ہوتا ہے اور دل کو

(۱)-جمع الجوامع للسيوطي، حديث: ١٥٠٩٩، ج:٥، ص: ٢٨١ دار الكتب العلميه، بيروت

(٢)-قرآن مجيد ، سورة الرعد، آيت: ٢٨، پاره: ١٣.

(٣)-مشكوة، كتاب الدعوات، حديث: ٢٢٨٨، دار الفكر ،بيروت

چالیساحادیثِقدسیه

صاف (صيقل) كرنے كاآلة "ذكرالي" ہے۔

الله تبارك و تعالى بهم تمام مسلمانوں كو" ذكر الهي"كي توفيق بخشے اور اس

کے فیوض وبر کات سے مالامال فرمائے۔ آمین۔

سبحان الله والحمد لله، ولا إله الاالله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم\_

# حدیث تنگرسی آگ

عن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – قالَ النبيُّ –

عَلَيْهِ إِن عَبْدًا صَحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ إِنَّ عَبْدًا صَحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِيْ رِزْقِهِ لَا يَفِدُ إِلَى فِيْ كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَانٍ لَمَحْرُوْمٌ. (ا)

ترجمه: حفرت ابو ہر ریرہ زُولا عَلَيْ سے مروی ہے: نبی اکرم ﷺ

نے اللہ عزوجل کا یہ قول و فرمان نقل فرمایا کہ: میں نے جس بندے کو صحت مند بنایا اور تندر ست جسم دیا اور اس کے رزق میں وسعت و کشادگی دی (اس

کوباوجود) بندہ میرے پاس ہر پانچ سال میں نہ آئے (جج و زیارت کے

لیے) تووہ ضرور محروم ہے۔

تشريح: اس حديث قدسي پربعض اہل علم نے كلام كياہے۔ بعض

(۱)-جمع الجوامع للسيوطي، حرف القاب، حديث: ١٥١٠١، ج:٥، ص: ٢٨٢، دارالكتب العلميه، بيروت <u> ۽اليساحاديثِ قدسيه</u>

اسے "موضوع" بھی بتاتے ہیں بعض اہل علم اس کے "ضعیف" ہونے کے

قائل ہیں مثلا: امام دارقطنی، امام عقیلی وشیخ سبکی وغیرہم لیکن شیخ ابن حبّان اور شند :

شیخ البانی جیسے متشد داوژ تعصب محدث نے اس حدیث کو بھیجے" قرار دیاہے۔ شیخ ابولیعلیٰ نے اپنی مند (۳/۲/۲) اور امام بہقی نے شعب الایمان

(۲۲۲/۵) میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔

اس حدیث کو بعض علماو محدثین نے حج یا عمرہ پر محمول کیا ہے۔امام ہیثی

نے ''موار دانظمآن'' ص:۲۳۹ پراسی عنوان سے باب قائم فرمایا ہے۔

بعض اہل علم اسے صرف حج پرمحمول کرتے ہیں اوربعض محرثین کہتے ہیں کہ حدیث کامفہوم ہیہے کہ:صاحب استطاعت پر ہرپانچ سال میں ایک مرتبہ حج

فرض ہے۔لیکن بیاضعیف قول ہے۔

امام سبی نے فرمایا: عاقل وبالغ اور مکلّف سلمان (مستطیع) پر پوری زندگی میں صرف ایک بار حج فرض ہے اور جن لوگوں نے میہ کہا ہے کہ آجج ہر پانچ سال

میں منتطبع پر واجب ہے، یہ قول ضعیف اور شاذہے۔<sup>(۱)</sup>

# حدیث**تُد**ی

عن أبي هر يرة رضى الله عنه، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُو: قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: اِبْنَ آدَمَ! أُذُكُونِي بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً

(١)-فتاويٰ السبكي، ١/ ٢٦٣، دار الكتاب العربي، بيروت

<u>چالیساحادیثِقدسیه</u>

أَكْفِكَ مَا بَيْنَهُمَا.

قرجمه: حضرت ابو ہریرہ ظِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الله

اے ابن آدم! فجر اور عصر کے بعد کچھ دیر میرا ذکر کرو۔ ان دونوں او قات کے درمیان میں تمہارے لیے کافی ہوں گا۔

# حدیث تنگرسی آ

عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله تعالى عليه وسلم - قَالَ اللهُ تَعَالى: أَنَا اللهُ خَلَقْتُ اللهُ خَلَقْتُ اللهُ خَلَقًا حَسَنًا، الْعِبَادَ بِعِلْمِي، فَمَنْ اَرَدْتُ بِهِ خَيْرًا مَنَحْتُهُ خُلُقًا حَسَنًا،

وَمَنْ أَرَدْتُ بِهِ سُوْءًا مَنَحْتُهُ خُلُقًا سَيِّئًا. (٢)

ترجمہ: حضرت عبد الله بن عمر رخالیہ بنے روایت ہے کہ نبی کریم ہٹالیا کیا نے فرمایا: الله تعالی ارشاد فرماتا ہے: میں الله ہوں، میں نے بندوں کو اپنے علم کے مطابق پیدا کیا ہے، توجس کے ساتھ میں نے خیر

- (۱) جمع الجوامع للسيوطى، حرف القاف، حديث: ١٥١٢٩، ج:٥، ص:٢٦٨،دار الكتب العلميه، بيروت
- (۲)-جمع الجوامع للسيوطي، حرف القاف، حديث: ١٥١٢٩، ج:٥، ص: ٢٨٥، دارالكتب العلميه، بيروت

(بھلائی) کا ارادہ کیا، اسے ' حُسن اخلاق "عطاکیا اور جس کے ساتھ شَرَ کا ارادہ

كيا،اسے"بدخلقي" عطاكي۔

تشریح: "حسن اخلاق" کی بڑی فضیلت ہے۔ جیبا کہ مذکورہ

حدیث قدسی سے صاف ظاہر ہے۔ دو حدیث پاک مزید ملاحظہ فرمائیں: أكمل المومنين ايمانا أحسنهم خلقا. (مشكاة شريف)

**ترجمہ**:سب سے زیادہ کامل الا بمان شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب

کل قیامت کے دن انسان کے نامۂاعمال میں اجرو ثواب کے لحاظ سے سب سے زیادہ بھاری عمل «مُسن اخلاق" ہی ہو گا۔

الله کے سول ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

مامن شئى أثقل في الميزان من حسن الخلق. (مشكوة)

اخلاق كامفهوم براوسيع ہے محض اچھى عادت، نيكخصلت اور دوسرول کے ساتھ اچھابر تاؤکرنے کا نام ہی اخلاق نہیں ، بلکہ عبادت وریاضت ، زہدو

تقویٰ، شرافت ومروت ہخاوت و فیاضی جلم و بُر دباری عٖفووکرم، تواضع و انکساری، عفت وپارسائی، غیرت وحمیت، حیا، شگفته روئی و سنجیده مزاجی، به تمام

چیزیں «حسن اخلاق "کےمفہوم میں شامل ہیں۔اللّٰد تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو

حسن اخلاق کے زیورسے آراستہ فرمائے۔ آمین۔



## حديث قُدسى



عن أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه - عَن النَّبِيُّ ﷺ - قَالَ: قَالَ اللهُ عَرَّوَ جَلَّ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدِيْ بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ يَكْمَدُنِيْ وَأَنَا أَنْزَعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ. (١)

توجمہ: حضرت ابوہریرہ ٹرٹائی کے سے روایت ہے کہ نبی کریم ہٹائی کا کہا گئی کا کہا گئی کا کہا گئی کا کہا گئی کا کہا نے بیان کیا کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: میرے نزدیک مومن سراسر خیر ہی خیر میں میں میں اس نفست کے بیان کیا ہ

ہے۔ وہ میری حمد و ثنابیان کرتا ہے اور میں اس کے پہلومیں اس کے نفس کے تار ہتا ہوں

تشریح: اس حدیث پاک میں مون کامل کی حالت بیان کی گئی

ہے اور وہ بیہ کہ بندۂ مومن جو ایمانِ کامل کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، وہ ہمیشہ خیر اور بھلائی میں لگار ہتا ہے۔ اس کی تائیڈ سلم شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے:

عجبًا لأمر المومن، إن امره كلّه خير، وليس ذالك لأحد الاالمومن، إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراله وَإن اصابته ضرّاء صبر، فكان خيراله.

<sup>(</sup>۱)-(الف): مسند امام احمد بن حنبل، ۲/ ۳۱۱،دار المعرفة، بيروت (ب): الجامع الصغير للسيوطي، دارالكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٢)-مسلم شريف، حديث: ٢٩٩٩، ص: ٦٤، بيروت

ترجمہ: مومن کامعاملہ بھی بجیب ہے،اس کے سارے معاملات میں خیر بی خیر ہے اور بیہ مقام صرف مومن (کامل) کو ہی حاصل ہے۔اسے جب

کوئی خوشی (نعمت) ملتی ہے تواللہ تعالی کا شکر اداکر تا ہے اور مصیبت نازل ہونے پر صبر کرتا ہے اور پیشکر و صبر دونوں مؤمن کے حق میں سرایا خیر اور

بھلائی ہیں۔

لہذا مسلمانوں کو جاہیے کہ وہ نعتوں کے حصول پر اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور مصیبت کے وقت صبر کے دامن کومضبوطی سے تھامے رہیں،اللّہ تعالی ہم سب کوصبروشکر کی دولت سے نوازے۔ آمین۔

# حديث قنرسي

عن أنس - رضى الله تعالىٰ عنه - قَالَ النَّبُّيُّ - عَلَيْكَانِي اللهِ عَلَيْكَانِي اللهِ عَلَيْكَانِي قَالَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ: مَنْ زَارَنِيْ فِيْ بَيْتِيْ أَوْ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِيْ أَوْ ِفْي بَيْتِ الْمَقْدِس فَمَاتَ مَاتَ شَهِيْدًا. <sup>())</sup>

فرمایاکه الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: جو شخص میرے گھر (کعبہ شریف ومسجد حرام)یا میرے رسول کے گھر (مسجد نبوی) یابیت المقدس کی زیارت کوجائے اور (دوران

(١)-جمع الجوامع للسيوطي، حديث: ١٥١٣٢، حرف القاف، ص:٢٨٦، دارالكتب العلميه، بيروت

\*\*XX\*

سفروزیارت)مرجائے تووہ شہید کی موت مرا۔

تشريح: اس حديث پاك مين مسجد حرام مسجد نبوى اوربيت المقدل

کی فضیلت وعظمت بیان کی گئی ہے اور ان تینوں مساجد کی زیارت کر کے ان

میں عبادت کرنے کا حکم دیا گیاہے۔

ان تینوں مساجد کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا فرمان عالی ریسہ:

> . لَاتشدوا الرحال إلّا الى ثلاثة مساجد.

**ترجمہ:** شذِّر حال (سفر)نه کرو، مگران تین مساجد کی طرف۔

اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ ان تینوں مساجد کی فضیلت و حرمت اورعظمت وخصوصیت بیان کی گئی ہے۔ یہ مراد ہر گزنہیں کہ ان کے علاوہ

دیگر مقدس مقامات کے لیے رخت ِ سفر نہ باندھواور دیگر مقاماتِ مقدس کی زیارت نہ کرو۔اس حدیث کے تناظر میں مزاراتِ اولیائے کرام کے سفروزیارت

رپارٹ نہ روعہ ک دویوں کا حرص خورت ہو ہے۔ کوناجائزو حرام یاشرک وبدعت کہنا، سراسر حماقت وجہالت اور ہے دھر می ہے۔

#### حدیث تنگرسی هسک

حدثنا أحمد بن يحلي بن خالد بن حيّان، قَالَ: حدثنا محمد بن سفيان الحضرمي، قال: حدثنا مَسْلمة بن على، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن

#### چالیس احادیثِ قدسیه

أبي هريرة، عَن النَّبيّ - صلى الله تعالىٰ عليه وسلم- قَالَ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَحَبُّ عِبَادِيْ إِلَىَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا. (١)

قرجمه: حضرت الو ہریرہ وَاللَّقَالَ سے روایت ہے کہ: نبی کریم

ﷺ ٹیٹھا گیٹے نے فرمایا: اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: میرے بندوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ بندہ میرے نزدیک وہ ہے جوافطار کرنے میں جلدی کرے (لعینی وقت ہونے پر جلدافطار کرلے اور اس میں تاخیر نہ کرے)

# حديث قندسي

عن أبي أمامة - رضي الله تعالىٰ عنه - قَالَ النَّبيُّ -صلى الله تعالى عليه وسلم: قَالَ اللهُ تَعَالىٰ: أَحَبُّ مَا تَعَبَّدَنِي بِه عَبْدِيْ إِلَىّ النُّصْحُ لِيْ. (٢)

**ترجمہ**: حضرت ابوامامہ خِٹان<u>غَاث</u>ے سے مروی ہے کہ نبی کریم ہڑانٹا مایا

نے اللہ جل جلالہ کا یہ قول نقل فرمایا: میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعہ میری عبادت کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت میرے نزدیک بیہ

ے کہ بندہ میرے لیے ''خیر خواہی ''کرے۔

<sup>(</sup>١)-المعجم الأوسط للطبراني، ١/ ٥٤، حديث: ١٤٩، دار الحرمين، قاهرة

<sup>(</sup>٢)- جمع الجوامع للسيوطي، حديث: ١٥٠٠٥، ص:، دارالكتب



نیر خواہی کا مطلب ہے: اپنے مسلمان بھائی کے حق میں اچھاسوچنا،

ان کے حق میں بہتر چاہنا،اوراس کے ساتھ اچھامعاملہ کرنا۔

مسلم شریف، کتاب الز کاۃ ، جدیث: ۲۲۱۷ میں ہے:

كل معروف صدقة. ليني برنيك عمل اوراجها كام صدقه بــ

راہِ خدامیں مال و دولت خرچ کرنا اور غریبوں کی مد د کرنا، صرف یہی صدقه نہیں۔احکامِ شرعیہ کی پابندی، طاعات وعبادات کی انجام دہی،امربالمعروف(اچھی

بات کا حکم دینا)ونہی عن المنکر، (بری بات سے روکنا) ذکرواذ کار، اللہ تعالیٰ کی حمد و پیمر سنسدہ میں میں میں سیاست

تناکرنااور شبیج و نقاریس بیان کرنا، بیسب کے سب صدقہ ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے:

إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل

تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة

ونهي عن منكر صدقة وفي بضح أحدكم صدقة. (١)

اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کواچھامشورہ دینا، ان کے حق میں اچھا سوچنااور ان کے بارے میں نیک گمان رکھنااور ہر طرح سے ان کی "خیر خواہی"

رنا، ایک اہم عبادت اور بیش قیمت صدقہ ہے۔ خیر خواہی کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں جس میں دین کوخیر خواہی کانام دیا گیاہے۔

\_\_\_\_\_\_

(۱)-مسلم شریف، کتاب الزکاة، حدیث: ۲۲۱۸، ج:٥، ص:٤٥٨، بیروت

{8C}{}}\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

چالیساحادیثِقدسیه

فرمانٍ مصطفى ﴿ الله الله عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تعنی دین خیر خواہی کانام ہے۔ صحبی انصیحت یعنی خیر خواہی عام ہے۔اللہ

تعالی کے ساتھ یااس کے رسول ہڑا گاگا گئے کے ساتھ یا پھر عام مسلمانوں کے ساتھ۔

مندرجه بالاحديث قدى ميں اس خير خواہى كا ذكر ہے جس كاتعلق الله

عزوجل کے ساتھ ہے۔ خیر خواہی کی اہمیت و فضیلت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالی نے بندے کے تمام اعمال و عبادات میں سب سے بہتر اور پسندیدہ عمل اپنے حق میں "خیر خواہی" کو قرار دیا ہے۔

سبحان الله العظيم وبحمده

### حدیث تنگرسی آگ

عن شداد بن أوس- رضى الله تعالى عنه، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله تعالى عليه وسلم: قَالَ اللهُ تَعَالىٰ: وَعِزَّتِيْ وَجَلَاكِيْ! لَا أَجْمَعُ لِعَبْدِي أَمْنَيْنِ وَلَا خَوْفَيْنِ، إِنْ هُوَ أَمِنَنِيْ فِيْ الدُّنْيَا

أَخَفْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ عِبَادِيْ، وَإِنْ هُوَ خَافَنِيْ فِيْ الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ عِبَادِيْ. (۱)

قرجمه: حضرت شدادبن اوس وَثَالَ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مردى ہے كہ نبى كريم

(۱)- جمع الجوامع للسيوطي، حديث: ١٥٠٥١، ج:٥، ص:٧٤٧، دار ابن كثير. بيروت چالیس احادیثِ قدسیه

ﷺ ﷺ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے: مجھے میری عظمت و جلال کی قشم! میں اپنے بندہ کے لیے (بندہ کے دل میں) دوامن یا دوخوف جمع نہیں

كرول گا۔ اگر بندہ دنيا ميں مجھ سے بے خوف رہے تواسے قيامت كے دن

خوف میں مبتلا کروں گا اور اگر دنیا میں میرا خوف رکھے اور مجھ سے ڈرے تو

اسے قیامت کے دن امن (بے خوفی)عطاکروں گا۔

تشريح: اس حديث قدى و كلامِ رباني ميس "خوفِ خداوندى" اور "خشیت ِ اللی" کا ذکر ہے. اس حدیث پاک کی روشنی میں معلوم ہوا کہ کسی

بندے کے لیے دو امن یا دو خوف جمع نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں خوف

خداوندی آخرت میں امن وامان کا باعث ہے اور دنیامیں بے خوفی، آخرت میں خوف و ہراس میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے خوف الٰہی اور خشیتِ ربانی

کے سبب ہی بندہ گناہوں سے بیتا ہے اور نیک اعمال انجام دیتا ہے۔انسان کو

ہرحال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنااور خوف کھانا چاہیے۔

قرآن وحدیث میں ''خوفِ الٰہی'' کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰي<sub>○</sub>()

**ترجمہ:** اور وہ جواپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرااورنس کو

خواہش سے رو کا توبے شک جنّت ہی (اس کا) ٹھکاناہے.

خوف الہی وہ کوڑا ہے جو نفس اتارہ کو ٹھکانے لگا تاہے اور اسے شیطان

(۱)-قرآن کریم، سوره نازعات، آیت: ۲۱، پاره: ۳۰

8C28%&8C28%&8C28%

چالىساحادىثقدسيە

کے راستے سے ہٹاکر رحمان کے راستے پر گامزن کرتاہے اور اس کا رخ دنیا

سے موڑ کر آخرت کی طرف مائل و متوجہ کرتاہے۔

بندے کادل جب خوف خداوندی اورخشیت الہی سے خالی ہوجا تاہے۔

تونفس برائیوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔لہٰذااینے نفس کوبرائیوں سے

بچانے کے لیے اپنے دل میں اللہ تعالی کا خوف پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض صوفیه کرام رِطالت<u>ٰ ع</u>لیم نے کیا ہی خوب فرمایا ہے:

وما فارق الخوف قلبا إلا خرب.

لعنی جس دل سے خوف خداا ٹھ جاتا ہے،وہ تباہ اور ویران ہوجاتا ہے۔ ایک بندهٔ مومن کوابیان وعقیدہ درست کر لینے کے بعد بیک وقت تین

اوصاف سے متصف ہونا جاہے:

(۱) محبّت الهي (۲) خوف خداوندي (۳)رجاءواميد

قلب جب وصول الى الله كے ليے اڑان بھر تاہے تواس كى حيثيت

ایک پرندے کے مثل ہواکرتی ہے۔ محبت الهی قلب کے لیے بمنزلهٔ سرہے

اورخون و رجاء اس کے دونوں بازو ہیں۔ جب سر اور دونوں بازو (پنکھ) سلامت ہوتو پر ندہ اچھی طرح اڑان بھر کر منزل تک پہنچ جاتا ہے اور جب سر

کٹ جائے تو پرندہ مرجاتا ہے اور بازوکٹ جانے کے سبب وہ اڑنے سے عاجز

و قاصر رہتا ہے۔ گویا منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جس طرح ایک پرندے کے لیے سراور دونوں بازو کا ہوناضروری ہے۔اسی طرح جادہُ حق کے مسافر کو

منزل مقصود تک پہنچنے اور دین و دنیا کی سعاد توں سے ہمکنار ہونے کے لیے

محبت اللی (سر) اور خوف ورجاء ( دوبازو ) کے وصف سے آراستہ ہوناضروری

ہے،ورنہ ہلاکت وبربادی کااندیشہ ہے۔

العياذ بالله تعالى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم واغفرلي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين.

## حدیث تنگرسی هگ

عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هر يرة - رضى الله تعالى عنهما - عَنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله تعالى عليه وسلم - قَالَ:

يَقُوْلُ اللهُ: اِسْتَقْرَضْتُ عَبْدِىْ فَلَمْ يُقْرِضْنِى، وَشَتَمِىْ عَبْدِىْ وَلَمْ يَقُولُ اللهُ: وَلَمْ يَنْبَغِى لَهُ شَتْمِى، يَقُوْلُ: وَادَهْرَاهُ وَأَنَا الدَّهْرُ. (أ)

يببغي له سندهي يقول. والدهزاه والمالدهر. ترجمه: حضرت ابو هريره وَلِيَّا اللهِ عَدِروايت بي:رسول الله

ﷺ نی فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: میں نے اپنے بندے سے قرض مانگا، مگر اس نے مجھے ٹرا بھلا قرض مانگا، مگر اس نے مجھے قرض نہیں دیا اور میرے بندے نے مجھے ٹرا بھلا کہا، حالاں کہ مجھے برا بھلا کہنا اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ (بندہ زمانے کو گالی

بها خلال نه بعظے برا بھل جہا اس سے سے سماسب مدھا۔ ربیدہ رماسے وہ ال دیتے ہوئے) کہتا ہے: وَ ادَهرَ اه! حالال که میں دہر اور خالقِ دہر ہوں۔

(۱)-(الف): مسند امام احمد بن حنبل، جلد: ۲، ص: ۲۰۰، دار الکتب العلمیه، بیروت

(ب):المستدرك للحاكم،جلد:١،ص:١٨ ٤ دارالكتب العلميه، بيروت



تشريح: الله تبارك و تعالى اس بات سے پاک ومتره ہے كه وه

اپنے کسی بندے سے قرض طلب کرے۔ اٹھارہ ہزار عالم اس کے قبضہ و

تصرف میں ہے اور وہ سب کا مالک و حاکم ہے۔ ساراعاً کم اس کا مختاج ہے، وہ

کسی کا محتاج نہیں ۔اس حدیث پاک میں تقریب فہم کے لیے بطورِ مثال کہا گیا

ہے کہ "میں نے اپنے بندے سے قرض مانگااور اس نے مجھے قرض نہیں دیا"

تعلیم و ترغیب دی گئی ہے۔اللہ تعالی کو قرض دینے کا مطلب ہے: راہِ خدامیں خرج کرنا، مساجد و مدارس کی تعمیر میں حصالینا، غریبوں کی مد د کرنا اور حاجت

مندوں کی حاجت و ضرورت بوری کرنا۔ باقی زمانے کوبرا بھلا کہ کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے مے علق تشریج گذشتہ صفحات میں گذر چکی ہے۔

### حدیث تنگرسی آگ

عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله تعالى عليه وسلم: قَالَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ: أَيَّمَا عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِىْ يَخْرُجُ مُجَاهِدًا فِيْ سَبِيْلِيْ إِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ

عِبَادِى يَحْرُجِ جَاهِدَ فِي سَبِينِي اِبْنِعَاءُ مُرْصَافِي صَمِنتُ لَهُ أَنْ الْمُ الْ أَرْجِعَةُ، إِنْ رَجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ، وَإِنْ

<sup>(</sup>۱)-قرآن كريم، سورة البقرة، آيت: ٢٤٥، پاره: ٢

#### چالیساحادیثِقدسیه



قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ وَأَرْحَمَهُ وَأُدْخِلُ الْجُنَّةَ. (١)

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر الله الله عن عمر الله الله الله الكرم

شُلْتِهِ لِمُنْ اللهِ ربِ العزت ارشاد فرما تا ہے: میرے بندوں میں سے

جو بندہ میری رضاو خوشنودی کے لیے میرے راہتے میں جہآد کے لیے نکلتا تب ب کسریک ہے کا دان کے ملمہ نہیں جہآد کے لیے نکلتا

ہے تواسے واپس (گھر تک) لوٹانے کی میں نے ضمانت لے لی ہے۔اگراسے | گھر تک لوٹاؤں گا تواجر و ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹاؤں گا۔ اور اگر

میں نے اس کی روح قبض کر لی ( لیعنی وہ بندہ میدان جہاد میں شہید ہو گیا) تو

اسے بخش دوں گا،اس پررحم کروں گااور جنت میں داخل کروں گا۔

تشريح: بيرحديث بإك مجابداور راه خدامين جهاد كي فضيلت واجميت پر

دلالت کرتی ہے۔علم کی فضیلت عمل سے ہے اور عمل کی فضیلت اخلاص سے ہے۔راہ خدامیں جہاد کرنے کا اجرو ثواب بندے کواس وقت حاصل ہوگا، جب کہ

ہے۔راہ خدامیں جہاد کرنے کا اجرو تواب بندے تواس وقت حاصل ہوگا، جب کہ وہ اللہ ورسول کی رضا و خوشنودی کے لیے جہاد میں نکلے اور اخلاص قلب کے

ساتھ فریضۂ جہاداداکرے۔ جبیباکہ ابتغاء مو ضاتی سے ظاہرہے۔

جہاد اور مجاہدینِ اسلام کے بلند مقام اور عظیم مرتبے کا اس سے بہتر ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں مجاہدین کی

> " مغفرت ورحمت اور دخول جنت کی بشارت دی ہے۔

میرے مولی!اپنے اس گنهگار اور سیہ کاربندے کوجہاد بالقلم اور جہاد یہ : فید

بالنفس كى توفيق عطا فرما اور اينى راه مين شهادت كا ميرها جام بينا نصيب فرما. آمين بجاه سيد المرسلين عليهم التحية والتسليم.

(۱)-جمع الجوامع للسيوطي، حديث: ١٥١٠٨، ج:٥، ص: ٢٨٣، دارالكتب العلميه، بيروت

## حدیث قُدی



عن أبى أمامة - رضى الله تعالى عنه، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله تعالى عليه وسلم: قَالَ اللهُ تَعَالىٰ: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنْ تَبْذُلِ

الفَضْلَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ تُمْسِكُهُ فَهُوَ شَرٌّ لَّكَ، وَلَا تُلامُ عَلَى الْكَفَافِ، وَالْبَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيُدِ

الشُّفْلي. (١)

#### ترجمه: حضرت ابوالمامه وَاللَّقِيُّ سے مروی ہے: بی اکرم مِثْلَالْیالِيَّا فِي اَلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّاللَّهِ اللللللللَّمِي الللَّهِ اللللللَّ الللَّهِ اللّ

الله تعالی کاید قول نقل فرمایا که: اے ابن آدم! اگرتم فضل (مال و دولت) خرچ کردگے (میری راہ میں) تو بیہ تمہارے حق میں بہتر اور اچھاہے۔ اور اگر مال و

دولت روک کرر کھوگے (اور میری راہ میں خرچ نہ کروگے توبیہ مھارے لیے بُرا

(آفت وبلائے جان) ہے اور بقدرِ ضرورت و کفایت مال و دولت روک کر رکھنے

میں تمہارے او پر ملامت نہیں کیاجائے گا۔ اور (صد قات وخیرات دیتے وقت) اس سے شروع کروجو تمہارے اہل وعیال ہیں۔ اور او پر والاہاتھ (خرچ کرنے اور

دینے والاہاتھ) نیچے والے ہاتھ (لینے والے ہاتھ) سے بہتر ہے۔

(۱)-(الف): جمع الجوامع للسيوطي، حديث: ١٤١٢٧، ٥/ ٢٨٥، دارالكتب العلميه، بيروت

(ب): مسلم شريف، كتاب الزكاة، حديث: ٢٢٧٧، ص:٤٦٩،

دارالفكر، بيروت

#### چالیساحادیثقدسیه

<u> تشويح</u>:ال حديث قد سي مين لوگون كوصد قات و خيرات كي تعليم

سے سیال کی گئی ہے۔انفاق فی سبیل اللہ اور مال و دولت کے ذریعہ ''خدمتِ خلق'' ریم میں خدید میں میں کا میں اللہ اور مال و دولت کے ذریعہ ''خدمتِ خلق''

کامقدس فریضه انجام دینے کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔

صد قات کی دو شمیں ہیں:

(۱) صد قات واجبہ، مثلاً: زکوۃ و صدقۂ عید الفطر وغیرہ۔ جو صاحبِ نصاب اور شرعی لحاظ سے مال دار ہیں، ان کے او پر اپنے مال سے حالیسواں

حصہ بشکل زکوۃ نکالنافرض وواجب ہے۔

(۲) صدقات نافلہ، مثلاً: اپنے مال و متاع میں سے کچھ حصہ نکال کر غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا۔ یہ حکم اس

وقت ہے جب کہ مال و دولت ضرورت و کفایت سے زائد ہو۔ اگر کسی کے 'پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ اپنی ضرورت بوری کر سکے یاضرورت و کفایت سے زائد نہیں

آب رہ نہ ہو کہ وہ اپن صرورت پوری مرسع یا صرورت و تعالیت سے رامد ہیں۔ تواس وقت صدقہ نہ کرنے کے سبب اس سے مواخذہ نہ ہو گا جیسا کہ حدیث

ك الفاظ: "و لا تلام على الكفاف" ال يردال بين-

صدقہ وخیرات کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھاجائے کہ اس کی ابتدااینے اہل وعیال اور عزیز واقارب سے ہو۔ بعد ازاں دیگر حضرات کا خیال

رکھاجائے۔جبیہاکہ:وابدا بمن تعول سےظاہرہے۔

. الله تعالی ہم سب کوخد میضِلق کا جذبہ عطافر مائے اور نیکٹل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔

\*\*\*\*

